



for more books click on the link

ami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad 📗

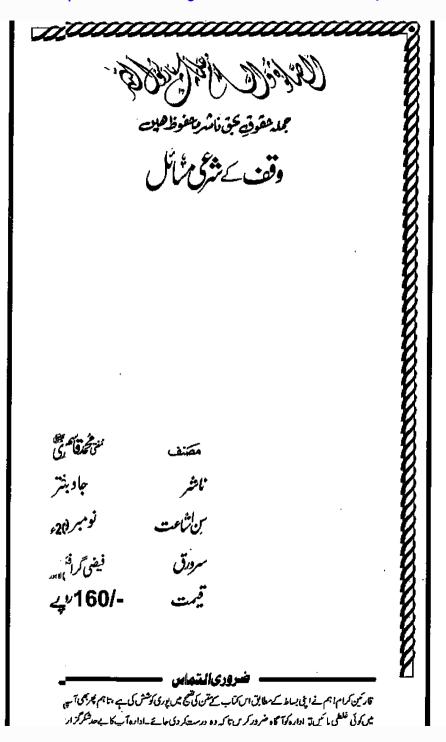

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

|        | فہارین                             | •       | e |
|--------|------------------------------------|---------|---|
| صفخمبر | عنوانات                            | نمبرشار |   |
| 21     | سببتاليف                           | 4       |   |
| 26     | مقدمه                              | 5       |   |
| 30     | وقف کے معنی                        | 6       |   |
| 30     | سس چیز کا وقف افضل ہے؟             | 7       |   |
| 31     | ز ما نه صحت میں تمام مال وقف کردیا | 8       |   |
| 32     | س کی تغمیر پر تواب زیاده           | 9       |   |
| 32     | ونَّف كيليِّ الفاظ                 | 10      |   |
| 32     | وقف كرنے كيلئے بميشه كالفظ بولنا   | 11      |   |
| 33     | وقف كيليح وتف نامه بنوانا          | 12      |   |
| 34     | سركاري كاغذات مين موقو فدزمين      | 13      |   |
| 34     | كرايه برديئ موع مكان كودقف كرنا    | 14      |   |
| 35     | مشترك زمين كاوقف                   | 15      |   |

| anna Sarades D. aled D. | graphy property production and the second | 1 4 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | t attention                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 35                      | دوآ دميون كامشترك زمين كوجدا جدا چيز پروقف كرنا                                                                 | 16                                     |                                       |
| 36                      | وقف کی اقسام                                                                                                    | 17                                     |                                       |
| 37                      | كون ى چيزى وقف ہوسكتيں ہيں                                                                                      | 18                                     |                                       |
| 38                      | فی زمانه کن منقولداشیاء کا وقف درست ہے                                                                          | 19                                     |                                       |
| 39                      | بإغات اور کھیتوں کا وقف                                                                                         | 20                                     | ĺ                                     |
| 40                      | موقوفه چیزی آمدنی کوسیل،جیزاور کفن دفن پرخرچ کرنا                                                               | 21                                     |                                       |
| 40                      | سۇك يائىل بنانا                                                                                                 | 22                                     | ::                                    |
| 40                      | وقف کی شرائط                                                                                                    | 23                                     | - 11120                               |
| 42                      | نابالغ بيچ كاوقف كرنا                                                                                           | 24                                     | Sur Gregoria                          |
| 42                      | زمین خریدنے سے بل وقف کرنا                                                                                      | 25                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 43                      | وتف کو کسی شرط پر معلق کرنا                                                                                     | 26                                     |                                       |
| 45                      | موقوفه چيز کو جب جا ٻول گاوايس لياول گا کي شرط لڪانا                                                            | 27                                     |                                       |
| 45                      | مریض کی تمام جا کداد قرض میں ڈوبی ہوئی ہوتو                                                                     | 28                                     |                                       |
| 46                      | وتف کرتے وقت جگہ کامعین نہ کرنا                                                                                 | 29                                     |                                       |
| 46                      | مسجد کے قرآن پاک کو گھر لے جانا                                                                                 | 30                                     | , dige sideo                          |
| 47                      | لا تبرير يون اور مدرسون كى كتب كودوسرى جكه لے جانا                                                              | 31                                     |                                       |
| 47                      | سرکاری گاژیوں کو ذاتی استعمال میں لانا                                                                          | 32                                     |                                       |

|     | on a compression of the decision of the contract of the contra | **   7 46   4 8 6   1 4   1 4 4 4 7 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 48  | مدے کے برتنوں کو ناظم اید رس کا ہے گھر میں استعال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33                                  |
| 48  | موقو فەسامان كوذاتى استىعال مىن لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34                                  |
| 48  | مسجد پر وقف مکان میں امام ومؤ ذن کی رہائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35                                  |
| 49  | وقف کی ملکیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36                                  |
| 49  | وقف کی اشیاء کو بیچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37                                  |
| 49  | اگرکسی نے وقف کی چیز پر قبضه کر لیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38                                  |
| 50  | ظالم کے تبضے کے خوف سے موقو فدز مین بیچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39                                  |
| 50  | زیاده آمدنی کے لیے دقف کامکان جج کردوسری جگر بدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                                  |
| 51  | مسجد کے استعال کیلئے وقف مکان کوکرایہ پردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41                                  |
| 51  | وقف کے مکان کو کرائے پردینے کی مدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42                                  |
| 52  | اگر کسی عذر کی وجہ سے دورانِ سال کرامیدار نے مکان چھوڑ دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43                                  |
| 52  | یه شرط نگانا که جب جا ہوں اسے تبدیل کردوں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44                                  |
| 53  | واقف كاتبديلي كااختيار متولى كودينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45                                  |
| 53  | تباد لے کا اختیار کتنی بار ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46                                  |
| 54  | تباولہ خالی زمین سے کیا جائے یا مکان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47                                  |
| 54, | جب مكان قابلِ نفع ندر با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48                                  |
| 55  | موقوفداشیاء کی آمدنی کاسب سے برامصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49                                  |

| <del></del> , , | to be bounded and the second                                                   |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 56              | تقيرات ومرمت كے بعدكون ي مدمقدم                                                | 50 |
| 57              | اگرادارے میں امیر غریب سب ہوں تو                                               | 51 |
| 57              | وتف کی آمد فی سے جو چیز خریدی                                                  | 52 |
| 58              | وقف کے مال کا تھم                                                              | 53 |
| 58              | وقف میں مالکانہ تصرف کرنا                                                      | 54 |
| 59              | وقف کامکان گرا کر ذاتی مال سے دومنزلہ بنا نا                                   | 55 |
| 60              | اگر کوئی موقو فدز مین غصب کرے                                                  | 56 |
| 60              | كافركاا بي جائداد وقف كرنا                                                     | 57 |
| 62              | تخفه میں ملی زمین کو وقف کرنا                                                  | 58 |
| 63              | قريب المرك كاكهنا كماكر مين جاؤن قوميرامكان دقف                                | 59 |
| 63              | واقف کاونف سے کوئی حق ہے یانہیں                                                | 60 |
| 64              | كرابه پر كئے ہوئے مكان كودقف كرنا                                              | 61 |
| 64              | وقف كى عمارت ياكسى چيز كونقصان پېنچانا                                         | 62 |
| 65              | تمام گھراور مال کو وقف کردینا کیسا                                             | 63 |
| 66              | وقفی زمین میں کسی نے درخت لگانا                                                | 64 |
| 66              | واقف کامتولی کوفارغ نه کرنے کی شرط لگانا                                       | 65 |
| 67              | وانف کامتولی کوفارغ نه کرنے کی شرط لگانا<br>وقف نامے کی دوشرا لط میں تضاد ہوتو | 66 |

| 1: |                                                     |    |
|----|-----------------------------------------------------|----|
| 67 | وقف میں شرا لط کب رکھی جاسکتیں ہیں                  | 67 |
| 68 | لا بررى سے كتب لينے كيلية الدوانس كى شرط            | 68 |
| 69 | متولی کون؟                                          | 69 |
| 69 | عورت يا نابالغ كومسجد كامتولى بنانا                 | 70 |
| 69 | مجدكى انتظاميه كے اوصاف                             | 71 |
| 70 | انظاميك انتخاب ميس مالداري كالحاظ ركهنا كيسا        | 72 |
| 71 | س کومتو کی بنا نامنع ہے؟                            | 73 |
| 71 | مست ناظم                                            | 74 |
| 72 | داڑ طی منڈ امتولی                                   | 75 |
| 72 | متولى بننے كازياده فق داركون؟                       | 76 |
| 73 | مساجد کے متولیوں کی مجلس میں کا فرکوشامل کرنا       | 77 |
| 74 | متولی ہے وقف کی چیز کاضا کع ہوجانا                  | 78 |
| 75 | مسجد كي تغيير ومرمت اوراس مين امام وخطيب كتقرر كاحق | 79 |
| 75 | متولی کاونف کی دو کانیں کم کرائے پردینا             | 80 |
| 75 | مجد کے صدر کامز دور کوعرف سے زیادہ مزدوری دینا      | 81 |
| 76 | واقف كااپيغ مقرر كرده متولى كوبٹا كرخودمتولى بننا   | 82 |
| 77 | متولی نے مسجد پر اپناذاتی رو پییزرچ کیا             | 83 |

| Well-resemble Compress |                                                          | ******* | eren jarren jarren |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 77                     | مال وقف میں خیانت کرنے والوں کیلئے وعید                  | 84      |                    |
| 78                     | مجدی کھائی ہوئی رقم کوواپس کرنے کاطریقہ                  | 85      |                    |
| 79                     | مسجد کی اہمیت وفضیلت                                     | 86      | 30.000.000         |
| 83                     | مسجد بنانے کی فضیلت                                      | 87      |                    |
| 85                     | فضائل ندكوره كس كيليح                                    | 88      |                    |
| 86                     | تواب بانی مسجد یا تغیر نوکرنے والے کیلئے                 | 89      | Mosti Isaa         |
| 87                     | رياءوتفاخر كيليح بنام مبجد عمارت بنائى                   | 90      |                    |
| 87                     | اگر کسی علاقه میں مسجد نه ہو                             | 91      | (C) Petrol no.     |
| 88                     | منجد بنانے کے بنیادی مقاصد                               | 92      |                    |
| 91                     | نماز کیلئے جگہ کم ہونے کی صورت میں قرآن کی تلاوت کرنا    | 93      |                    |
| 92                     | حپھوٹے بچوں کومسجد میں لانا کیسا                         | 94      | :                  |
| 93                     | مسجد میں امام کا بچوں کو دم تعویذ کرنا کیسا؟             | 95      | 2000               |
| 94                     | بچوں کو نیبی وغیرہ پہنا کرمسجد میں لے جانا               | 96      | 1 1 1              |
| 94                     | هم شده سامان کامسجد میں اعلان کرنا                       | 97      | :                  |
| 95                     | مسجد میں اذان دینا                                       | 98      |                    |
| 95                     | بچون کامسجد میں پڑھنا                                    | .99     | <b>3</b> 100       |
| 97                     | مسجد میں مختلف کمیٹیوں یا تنظیموں کا بیٹیر کرا جلاس کرنا | 100     |                    |

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

| 141 AC 11310 CHAIN | to a tro-merow transfer transfer to a transfer to the  |     |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| 97                 | مولی، پیاز کھا کرمسجد میں جانا                         | 101 |        |
| 99                 | دومنزله معجد میں دوسری معجد میں جماعت کروانا           | 102 |        |
| 100                | مىجدىيں دنيا كى باتيں كرنا                             | 103 |        |
| 103                | مبجد کی حیوت کے احکام                                  | 104 |        |
| 103                | آ داب منجد                                             | 105 |        |
| 105                | مسجد میں جوتے لا نا                                    | 106 |        |
| 106                | مسجد میں اعضاء سے پانی کے قطرے ٹریکا نا                | 107 |        |
| 106                | مسجد ميس اشعار برهنا                                   | 108 | :      |
| 106                | مسجد میں سونا اور کھانا پینا                           | 109 |        |
| 107                | مسجدے پیشاب خانے کا فاصلہ                              | 110 |        |
| 108                | واقف كاوقف كى چيز پراپنانام كلھوانا                    | 111 |        |
| 111                | تغیرنو کے بعد سجد کا نام تبدیل کرنا                    | 112 | -<br>- |
| 112                | انتظاميه كابلاضرورت نت نئے كام كروانا                  | 113 | -      |
| 114                | مسجد کی دیواروں پرآیات مبار که لکھنا                   | 114 | 445    |
| 114                | مساجد کے او پرمنار و ہرج بنانا                         | 115 |        |
| 115                | كيامسجد كيليئة لفظ مسجد كااستعمال ضرورى؟               | 116 | ;      |
| 116                | اگر کوئی نماز کے لیے جگہ وقف کرے اور مسجد کا اٹکار کرے | 117 |        |

| · — | _                                                      | ****** |         |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|---------|
| 117 | کیامتجد کیلیے مخصوص عمارت ضروری ہے؟                    | 118    |         |
| 119 | مسجد کی بنیا در کھنا                                   | 119    |         |
| 120 | معدكيلي شارع عام ندبونا                                | 120    |         |
| 121 | مىجدىكىئى چىدەكر كى خرىدى بونى جگەكب سىجد بوگى؟        | 121    |         |
| 122 | كيام بحد مون كيلئ جُلَّه كابنام مجدكهنا ضروى ب؟        | 122    |         |
| 123 | متعلق مبجد دو کانوں کی حصیت کومبجد میں شامل کرنا       | 123    |         |
| 123 | کسی کی ذاتی زمین پر قبضه کر کے مسجد بنانا              | 124    |         |
| 124 | خالی زمین جو کسی کی مِلک نه ہواس جگه سجد بنا نا        | 125    |         |
| 124 | جنگل بیابان میں مسجد بنانا                             | 126    |         |
| 125 | تمام ورثاء کی اجازت کے بغیر وراثت کی زمین پر سجد بنانا | 127    |         |
| 126 | کرابید کی جگه پرمتجد بنانا                             | 128    |         |
| 126 | مسجد کے پنچے مااور اپنے لئے دوکا نیس بنانا             | 129    | 1       |
| 127 | بردے شہروں کے فلیٹوں کے بنیچے مساجد بنا نا             | 130    |         |
| 128 | تعميرِ مسجد كي منت ماننا                               | 131    | 1       |
| 128 | ہندوکامسجد بنا کروقف کرنا                              | 132    |         |
| 129 | كافراورمسلمان كى مشتر كه زيين پرمسجد بنانا             | 133    |         |
| 130 | كافركامسجدجيسي تمارت بناكرنماز كي اجازت دينا؟          | 134    | *** *** |

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

| 13 |  | <b>S</b> |
|----|--|----------|
|    |  |          |

| auferen er er er er er et et elever |                                                   |                  | 141.47.414 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|
| 130                                 | كافركامسجد كى عمارت كى مرمت كروانا                | 135              |            |
| 131                                 | کا فر کے معجد میں بنائے ہوئے فرش پر نماز پڑھنا    | 136              |            |
| 132                                 | مشرك كااپني زمين مين مسجد بنانا                   | 137              |            |
| 132                                 | مرتدکی بنائی ہوئی مسجد کا حکم                     | 138              |            |
| 133                                 | دینی اداروں میں کفارے مدولینا                     | 139              |            |
| 135                                 | کا فرکی زمین پر جبر أمسجد بنانا                   | 140              |            |
| 137                                 | اگر کسی نے متحد کی جگداہتے مکان میں شامل کر لی    | 141              |            |
| 137                                 | مسجد کی دریاں اور مائیک عید گاہ میں لے جانا       | 142              |            |
| 138                                 | مىجدكى دوكانول پر ناجائز قابض لوگوں كو باوجود     | 143              |            |
|                                     | قدرت ندرو كنا                                     | ,                |            |
| 139                                 | مىجد كاچنده ذاتى كام ميں خرچ كرنا                 | 144              |            |
| 140 ·                               | مبحد کی زمین کوراہتے میں شامل کرنا                | 145              |            |
| 140                                 | مسجد کی د بوار پراپنے گھریادوکان کے شہتر رکھنا    | 146 <sup>.</sup> |            |
| 141                                 | مسجد کے خالی حصہ میں مدرسہ، امام کا حجرہ بنانا    | 147              |            |
| 142                                 | سرك كي توسيع كيليم مجدى جگه لينا                  | 148              |            |
| 146                                 | مسجد کی جگد تنگ پڑنے کی وجد کسی جگدسے تباولہ کرنا | 149              |            |
| 146                                 | واقف کی اولا د کا وقف سے اٹکار کرنا               | 150              |            |

| (07-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- | onimoramical management that the terms prompt         |     | ************ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 148                                         | مسجد کے جن سے سٹر ھی چڑھانا                           | 151 |              |
| 148                                         | مسجد کے حن میں باغیجہ بنانا                           | 152 |              |
| 150                                         | مىجدى دريال لا ۇۋىپىكىركراپ پردىنا                    | 153 |              |
| 151                                         | ضرور نأمسجد كاساؤ نلسشم كرابيه يردينا                 | 154 |              |
| 152                                         | مىجد كے خراب فرش اورلکڑ يوں كوعلاوہ مىجداستىعال كرنا  | 155 | 100.000      |
| 152                                         | مبجد کی لائٹ استعمال کرنے کا وفت                      | 156 | 5            |
| 154                                         | شادی کی محفل کیلئے مسجد کے مائیک اور در یوں کا استعال | 157 | 1000         |
| 155                                         | مىجدى صفون اور دىگرسامان كوبيچنا                      | 158 | ;<br>;       |
| 156                                         | مسجد میں خرید وفروخت کرنا                             | 159 | . :          |
| 158                                         | مبحد کی بہتری کیلئے وقف مال کا استعمال                | 160 |              |
| 159                                         | مسجد پروقف متصل مكان كومسجدين شامل كرنا               | 161 |              |
| 160                                         | تعمیر نوکے بعد مجدکے پرانے ملبے کا استعال             | 162 |              |
| 160                                         | مسجد کی تعمیر ہے بچا ہوا سامان                        | 163 |              |
| 161                                         | تعميرنو                                               | 164 |              |
| 163                                         | مىجد كا درواز ە تىبدىل كرنا                           | 165 | -            |
| 163                                         | معجد کی تغییر سے سریان کے گیا                         | 166 |              |
| 164                                         | تغمیر ہے چندہ نچ گیا                                  | 167 | -            |

15

|                      |      | v-nus-v-                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 - 20 - 40         | 165  | ایک مىجد کوچھوڑ کرنئ مىجد بنانا                         | 168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e francisco e        | 166  | ضرور تأمىجد كوصحن اور صحن كومتجد بنانا                  | 169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 167  | مجد شهید کر کے تغیر نوکر نا                             | 170 | ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Property C           | 168  | مىجدكى تقمير سے بچاہواملبہ                              | 171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| included dis         | 169  | مجد كيليخ دياسا مان كياواپس لياجاسكتا ہے؟               | 172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| of Sections          | 170  | مبجد کی آمدنی سے مبجد کیلئے مکان یادوکان خریدنا         | 173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 170. | مسجد پروتف مکان نے کرمسجد پرخرچ کرنا                    | 174 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| reduce decre         | 170  | مؤذن نے مسجد کے وقف کے مجرے کے او پرمکان بنالیا         | 175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 - 1 - 10 - 11 - 1 | 171  | مىجدى دوكان كىلئے زيادہ كراميدى آ فر                    | 176 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | 172  | مىجدى دكانو س كوپگڑى پر بيچنا                           | 177 | i de la composition della comp |
|                      | 172  | مسجد بإمدر سے كامكان كى كوعاريتار بائش كيليئ عاريتادينا | 178 | 900000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | 172  | مسجد کے اوپریاینچے دکا نیں بنا نا                       | 179 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| y canada             | 173  | مبجد كيوسية وعريض خالى يزيه ويضحن مين وكانيس بنانا      | 180 | To the state of    |
|                      | 173  | مسجد کے لئے وقف شدہ مکان میں مدرسہ بنانا                | 181 | 0.0000 · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | 174  | مسجد کا مال مدرسے میں نگا نا                            | 182 | an galan an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | 175  | مسجد پر وقف جگه كوضرورا مدرسے كيلئ استعال               | 183 | 124 184 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |      | كرنے كاحيله                                             |     | i d'un esse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

رقف کے شرعی مسائل

16

| 16  | ۳                                                    |     |                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175 | مسجد کے او پر مدرسہ بنا ٹایا بینچے مدرسہ بنا ٹا      | 184 |                                                                                                               |
| 177 | مدرسے کی حجیت پر مسجد تغییر کرنا                     | 185 |                                                                                                               |
| 177 | متجدو مدرسه كي تغمير كانتكم                          | 186 | 18 W. ORDA OLL                                                                                                |
| 178 | دوچار قبرین متجد مین آگی                             | 187 | i Salor.                                                                                                      |
| 179 | ا گرغلطی ہے کسی جگہ قبرستان پرمسجد بن جائے تو        | 188 | 100                                                                                                           |
| 180 | جوتے اتارنے کیلئے مسجد کی ایک صف کی جگہ استعمال کرنا | 189 | Traffic state                                                                                                 |
| 180 | مىجدى جگەتنگ پڑگئى پڑوى مكان نېيىل دىتا              | 190 | ***************************************                                                                       |
| 182 | مجد سے تصل ایک خال بلاث ہے جو کسی کی ملکیت نہیں      | 191 | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                        |
| 183 | معتكف كافنائے مسجد ميں جانا                          | 192 | -                                                                                                             |
| 184 | مجد کے لئے قرض لینا                                  | 193 | :                                                                                                             |
| 184 | مجديس ايخ لئياكى دين كام كيليح چند كااعلان كرنا      | 194 | e de la companya de |
| 185 | مسجد میں مانگئے والے سائلین کو کیسے منع کریں         | 195 | · acquiption ·                                                                                                |
| 186 | عام لوگوں كاعيدگاه يامنجد ميں وعظ ياچنده كرنا        | 196 |                                                                                                               |
| 187 | امام مىجد كومىجد كى رقم ئے تنخواہ دينا               | 197 | 100                                                                                                           |
| 188 | تغير ومرمت!ورامام وخطيب كاتقر ركرناكس كاحق؟          | 198 | Ko wiconyoro.                                                                                                 |
| 188 | امام كالميجه دنول كيليح كسى كوابنانائب مقرركرنا      | 199 |                                                                                                               |
| 189 | امام کے اجار بے کی ہدت                               | 200 |                                                                                                               |

| _                                       | • •   | <u> </u>                                                  |     |   |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----|---|
|                                         | 190   | امام وموذن كوعرف سيه زيادة تخواه دينا                     | 201 | ] |
| aran sub-tario                          | 190   | امام مسجد كيسا بو؟                                        | 202 |   |
| E-Series                                | 191   | جركى تختى پرايخ نام كے ساتھ علامه مولانا لكھنا كيا؟       | 203 |   |
| (3 -                                    | 192   | ہلا وجدا مام ومدرس کا اجارہ فن <del>خ</del> کرنا          | 204 |   |
| 3                                       | 193   | امام ایک سال میں کتنی چشیاں کر سکتا ہے؟                   | 205 |   |
| 10.00                                   | 193   | امام اور مدرس كاتنخواه ميس اضافي كاتقاضه                  | 206 |   |
|                                         | 198   | مسجد کے درختوں سے بلااوائے قیمت پھل کھانا                 | 207 |   |
|                                         | 198   | معجد میں اپنی ذات کے لئے درخت لگانا                       | 208 |   |
| i irradia.                              | 199   | مجد کے فرش پرکوئی بیل اگا کرمسجد کی دیواروں پر پھیلا دینا | 209 |   |
| 11. 11. 1                               | 200   | ند ہجی تقریبات میں تقسیم ہونے والی شرینی                  | 210 |   |
| 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | 200   | چنده مال وقف ہے یاصد قہ                                   | 211 |   |
| 2                                       | 201 · | انظامید کی تاخیراورستی کی وجہ سے چیک کیش نہ ہوا           | 212 |   |
| · addressing.                           | 202   | ایک مدرسه کاچنده دوسرے مدر ہے استعمال کرنا                | 213 |   |
|                                         | 202   | ز کو ہ کی رقم سے مدرسہ کے ٹاٹ وچٹائی پرخرچ کرنا           | 214 |   |
|                                         | 203   | ز کو ق کی رقم سے مدرسین کوشخواہ دینا                      | 215 |   |
|                                         | 203   | ارقوم ز کو ة حيله شرعي                                    | 216 |   |
| 1                                       | 204   | حيله شرعى كاطريقه                                         | 217 |   |

| CONTRACTOR CONTRACTOR | propertion for the first of the contract of th | ******* |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 205                   | جس مدرسے میں ذکو ہ کا سی استعال نہ ہواس کوز کو ہ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 218     |                                         |
| 205                   | ز كوة كى رقم كومىجدكى ضروريات ييس خرج كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 219     |                                         |
| 206                   | يتيم جو كفالت بين مواس كوز كو ة دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 220     |                                         |
| 207                   | چەم قربانى، زكۇة، غشر كامدرىي مين فرچ كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221     |                                         |
| 207                   | زكاة كى رقم سے يتيم خاند كے بچوں كے كيڑے بنوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222     | 1                                       |
| 208                   | صدقه کی رقم سے دین کتابیں خریدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 223     | •                                       |
| 208                   | صدقه فطره ،صدقه ، چرم قربانی ، زکوة کے مصارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 224     | 1000                                    |
| 211                   | دىنى مدرسەمىن سكول كھولنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 225     |                                         |
| 212                   | مدرسه كاوسيع رقيه خالى باليي صورت ييس سكول بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 226     |                                         |
| 213                   | مدرسے بیس مزارینانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 227     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 214                   | مرمد كامدر سے كے لئے زمين وقف كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 228     |                                         |
| 215                   | قبرستان میں عمارت بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 229     |                                         |
| 216                   | قبرستان کے دختوں کا مالک کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230     | -                                       |
| 218                   | مصنوعی قبر بنانا، و ہاں مزار تغمیر کرنا، عرس کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 231     | - TO 11.00                              |
| 219                   | قبرستان کے درخت کاٹ کر فروخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 232     | guran kanan kan                         |
| 220                   | سمی قبرستان میں مسلمانوں کومردے دُن کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 233     | - P                                     |
|                       | ہے منع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •       |                                         |

| 900 0000 000 000 000 000 000 000 000 00 | il likt (1880) Die Merchere (1816) Die reikt bereiter ein der ferrieren bereiter bereite beiter bestellt bil d | * - 1 1 1 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 220                                     | قبرستان کے درختوں کی شاخوں کو کا شا                                                                            | 234       |
| 221                                     | قبرستان کے لئے زمین وقف کرنے کا طریقہ                                                                          | 235       |
| 221                                     | قبرستان میں محافظ کے لئے کمرہ بنانا                                                                            | 236       |
| 222                                     | کافروں کے قبرستان کوختم کرکے وہاں مسلمانوں کو                                                                  | 237       |
| 4.044.05.04.0                           | وفن كرنا                                                                                                       |           |
| 222                                     | زندگی میں بنوائی ہوئی قبرمیں دوسرے مخص کا اپنا                                                                 | 238       |
|                                         | مر ده دن کرنا                                                                                                  |           |
| 223                                     | قبرستان کے درختوں کو لگانے والے کی اجازت                                                                       | 239       |
|                                         | کے بغیراستعال کرنا                                                                                             |           |
| 223                                     | کفارکے سے فنڈمسلمانوں کاعلاج کرنا                                                                              | 240       |
| 225                                     | مسلمانوں کےفنڈ سے کفار کاعلاج کرنا                                                                             | 241       |
| 225 ·                                   | فند مسيخريدي بوكيس اشياء كوائل ثروت كااستعال كرنا                                                              | 242       |
| 226                                     | س صورت میں اہلِ ثروت استعال کر کیلتے ہیں                                                                       | 243       |
| 227                                     | حيلهٔ زكوة كس صورت جائز بوگا                                                                                   | 244       |
| 228                                     | تنظیم کرکھپ پرآنے والی آمدن سے کھپ کا کرار دینا                                                                |           |
| 229                                     | مىجدكے چندہ سے جنازہ كى جإر پاكى اور تخت بنانا                                                                 | 246       |
| 331                                     | کفّا رکاعلاج کرنے والی فاونڈیشن کوز کو ۃ دینا                                                                  | 247       |

| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>U</u>                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ادارے کے اکاونٹ میں زکو ۃ کی رقم بھیجنا        | 248 |
| 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چیک کے ذریعے ز کو ة دینا                       | 249 |
| 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدرے کے قرآن پاک چ کرلائبریری کیلئے            | 250 |
| 80.0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كتابين خريدنا                                  |     |
| 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ادارے کے جوائنٹ اکاونٹ سے بنک نے زکو ۃ         | 251 |
| A control of the cont | كاٺ ل                                          |     |
| 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اجتماعی اعتکاف کے محروافطارے انتظامیہ کا کھانا | 252 |
| 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اجماعى اعتكاف كابجيا مواراش اور مال            | 253 |
| 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اعتكاف كيلئے خريدے ہوئے برتنوں كا اجتاع میں    | 254 |
| · macke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | استعال                                         |     |
| odkovočana i či                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ልልል                                            |     |

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

اعوذ بالله من الشيطُن الرجيم بسعر الله الرحمن الرحيم



اللہ تبارک وتعالی کے خصوصی فضل وکرم سے تقریبا دو مہینے کے عرصے میں وقف کے متعلق ایک مخضر اور جامع کتاب لکھی گئی ہے۔ وینی شعبول میں تصنیف و تالیف کار جمان کافی زیادہ ہے۔ لیکن زیادہ ترکتابیں عقائد وفضائل سے متعلق ہوتی ہیں۔ جبکہ فہ کورہ موضوعات کے ساتھ اصلاح اور مسائل کے شعبے میں بھی کتب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ علمائے اہلسنت زید مجد ہم کا اس شعبے میں معتد بہا کام موجود ہے اور مزید کتب کی تصنیف کا کام جاری ہے۔ خصوصا فتوی نویس کے شعبے میں اہلسنت کی کثیر کتب مارکیٹ میں موجود ہیں اور ان میں آئے دن اضافہ ہور ہاہے۔

تصنیف و تالیف کے بیسیوں شعبے ہیں جن میں ہرایک کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ ای طرح تصنیف و تحریر کے میدان میں لکھنے والے علماء کی قابلیت و استعداد اور علمی مقام بھی مختلف ہے۔ مزید برآل علماء کا انداز تحریر بھی مختلف ہے۔ بعض کی تحریر بہت مہل اور عام فہم ہوتی ہے جبکہ بعض کی تصنیفات سے استفادہ کرنا عوام الناس کی استعداد سے باہر ہوتا ہے اور علماء بی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

علائے اہلسنت میں علمی اعتبار سے ماضی قریب وحال میں سب سے بلند مقام اميام اهيلسينيت ، مجدد و ملت ، مولانا شاه احمد رضا خان علیه الوحمة كا ب-آپكى تفنيفات كى تعداد بھى ديگر علاء سے زیادہ سے اور اس میں علمی موادد گرمصنفین کی بنسبت بہت ہی زیادہ ہے۔اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمة کی ذات مبارک اس قدرمتند ہے کہ آب كى تحرير يركونى صاحب على مخص اعتراض نبيس كرسكتا ادرآب عليه الرحمة كاقول بذات خود ایک ججت کی حیثیت رکھتا ہے۔ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ امام اہلسنت علبہ الرحمة كا كلام مبارك اس قدرعلمي اور دقيق ہوتا ہے كہ عام اردو دان كے لئے اسے مجھنا مشكل ہوتا ہے اور عربی وفارى زبان جاننے والے اور قرآن و حدیث وفقد کا اجھا مطالعہ و ذوق رکھنے والے ہی امام اہلسنت کا کلام سمجھ یاتے ہیں۔اس امر کے پیش نظر علماء اہلسنت نے اعلی حضرت علید الرحمة کی کتب کی تسہیل كا كام شروع كيا ب\_ الحمد للدراقم بهي اعلى حضرت عليه الرحمة كي چندانتها كي وقيق كتابول كيشهيل كا كام كرچ كاہے۔ جن ميں الفضل الموہبي اور اليا قوية الواسطة اور مقال العرفاء شامل ہیں۔ زېږنظر کتاب بھی ای سلطه کی ایک کڑی ہے لیکن اس کا انداز پہلی کتابوں ہے مختلف ہے۔ کتاب مذا لکھنے میں پہلے نیت ریقی کہ وقف جیسے اہم ترین مسئلے میں اعلى حضرت عظيم البركت عليه الرحمة كي تحقيقات كاخلاصه سوال وجواب كي شكل ميس آسان الفاظ میں لکھ دیا جائے۔اس مقصد کے پیش نظر فتا دی رضویہ کی سولہویں جلد

ہے بھر پوراستفادہ کیا گیا کیونکہ فنادی رضوبہ کی پیجلد بطور خاص وقف کے مسائل کے بارے میں ہے۔لیکن اس کے علاوہ فتاوی رضوبی کی تقریبا تمام جلدوں میں وقف کے چیدہ چیدہ مسائل موجود ہیں وہاں سے بھی جزئیات کونقل کیا گیا ہے۔ المسمت كي عظيم درس كاه جامعه نظاميه لا مورين قائم" رضا فاؤنديش" كى محنتول ے قاوی رضوبیے مسائل اخذ کرنا نہایت آسان ہوگیا ہے۔ جب اس کام کوشروع کیا تو ایک اور چیز کی طرف ذبهن متوجه بهوا وه مهرکه وقف کے مسائل کی اہمیت کے پیش نظرا گر دیگرعلائے اہلسنت کے قباوی کا خلاصہ بھی نقل کردیا جائے تو مفیدرہےگا۔ چنا بچراس خیال کے بعد اہلسدے کے مار کیٹ میں موجود تمام فآوی کے کتاب الوقف کا بالاستیعاب مطالعہ کیا اوران کےخلاصے مجمی نقل کردیے۔اس وقت رہے کتاب تقریبا ایک درجن فناوی کی کتب کے حوالوں جن كتابوں كے مسائل اس كتاب ميں ذكر كئے گئے ہيں ان كے اساء بيہ بیں۔ (1) فقاوی رضوبیہ (2) فقاوی امجدبیہ (3) فقاوی ملک العلماء، (4) فآوی مصطفویه، (5) فآوی جامدیه، (6) فآوی بریلی، (7) فآوی نورىيە (8) ناوى اجمليه (9) ناوى فقيه ملت، ( 10) فاوى نعميه، (11) صبيب الفتاوي، (12) وقارالفتاوي، (13) فنادي شاي (14) بهار شریعت۔ کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے چندامور پیش نظر رہیں۔(1) ہر جگہ صفحہ

اور جلد کا حوالہ بیں دیا گیا۔ (2) کمل عبارتیں نقل کرنے کی بجائے احتیاط کے ساتھ عبارتوں کا خلاصہ نقل کیا ہے۔(3) زیادہ تر مسائل فآوی رضوبہ اور بہار شریعت سے لئے گئے ہیں۔ (4) جو مسائل فناوی رضوبہ اور کسی دوسری کتاب مذکور ہیں ان میں صرف فقاوی رضوبہ سے لیا گیا ہے۔ (5) بعض جگہوں میں اختلاف کی صورت میں فتاوی رضوبیکا قول اختیار کیا گیاہے۔ اس کتاب کی تیاری میں تقریاً دو مہینے صرف ہوئے ہیں۔اور دوران تصنیف متعدد احباب کی تجریورمعاونت حاصل رہی بلکہ بلا میالغہ حقیقت حال بہ ہے کہ مجھ سے زیادہ محنت معاونین نے کی ہے۔ ان حضرات میں نتین کا بطور خاص شکر به ادا کرتا ہوں کہ اگران کا تعاون نه بوتاتويد كتاب شايد منظرعام برندآتي \_ محمد نعمان قادری کا کمپیوزنگ اور دیگر امور کے حوالے سے بہت شکر گزار ہوں۔ کتاب کی اکثر کمپوزنگ موصوف نے کی ہے اور انتہائی برق رفتاری ہے کی۔ الله تعالیٰ ان کوبرزائے خیرعطافر مائے۔(ایمین) کتاب کی تزبین و آرائش اور یروف ریڈنگ کے حوالے سے حضرت مولا ناخواحہ وقاراحمہ چنتی زیدمجد ۂ کاشکر گزارہوں \_موصوف نے دن رات محنت کر کے کتاب کے حسن کو دوبالا کیا ہے اور کئی امور میں بہت اہم مشور وں ہے نوازا ب-الله تعالى ان كعلم عمل وعمر مين اضافه فرمائ - (آمين) ماکل کی ترتیب کے حوالے سے مولانا محمد عابد قادری عطاری

(خانبور) کاشکرگزار ہوں۔ کتاب کی تصنیف میں شروع سے آخر تک ان کا تعاون شامل رہا۔ بلکہ راقم کی اکثر و بیشتر کتب میں مولانا موصوف کا تعاون حاصل رہتا ہے۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم وعمل میں اضافہ فرمائے۔ (آمین)

مسائل کے حوالے اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کی تحقیقات کوآسان انداز میں پیش کرنے کی میدا کیسہ معمولی کو کشش ہے۔ علمائے اہلسنت کی خدمت میں گزارش ہے دوران مطالعہ شری اعتبار سے جو خلطی پائیں بذر بعیہ خطم طلع فرما ئیں اور علماء و عوام اہلسنت کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے مشوروں سے نوازتے رہیں اور راقم کواپنی دعاؤں میں یادر تھیں اور علم عمل و عافیت اور خاتمہ بالخیر کی دعاؤں میں یادر تھیں ۔

محمر قاسم قا دری <sub>301</sub>ریل <u>200</u>6ء اعوذ بالله من الشيطن الرجيم

بسير الله الرحين الرحيير

﴿مقدمه﴾

(ازحضرَت علامه مولا ناعاصم لليين زيدمجدهٔ)

نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله عَلَيْكُ امابعد:

اسابعد: الله تعالى قرآن مجيدين ارشادفر ما تاب:

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسُلَامُ ﴾

" بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے"۔

(كنزالايمان)

اس آیت سے پنہ چلنا ہے کہ دین محمدی کے سواتمام دین باطل ہیں بعض

وہ ہیں جو پہلے سے ہی باطل سے جیسے مشرکین کا دین وغیرہ اور بعض وہ جو پہلے حق تھاب منسوخ ہوکر باطل ہو گئے جیسے یہودیت نصرانیت وغیرہ لہذا اب اگر کوئی

تھے اب مسورے ہو تر ہا کی ہوئے بیتے یہودیت تصرائیت وغیرہ بہذا اب الربوی دین اللہ تبارک وتعالی کے ہاں بہندیدہ ومجوب ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے اللہ

تعالی خودارشاد فرما تاہے:

﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْناً ﴾

"اوریس نے تھارے لیے اسلام کودین پیند کیا" آئے اگر کوئی دین اُسلام کو چھوڑ کر کسی اور دیا ہے ذریعے اللہ تعالی کا مذر ایک میں میں میں میں میں اور دیا ہے۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

مقرب اورمحبوب بننا جاہتاہے تو اس کا وہم وخیال ہے قر آن یاک میں صاف ارشاد موتاب ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اورجواسلام كسوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اب جبکہ دنیا میں حق وین صرف اسلام ہی ہے اور قیامت تک یہی حق رہے گا تو ضرور ہے کہ بیاابیا جامع دین ہوکہ قیامت تک انسانیت کو پیش ہونے والے تمام مسائل میں شرعالوگوں کی رہنمائی کرے اورکوئی گوشہ شنہ باتی نہ رہنے دے جب اس بات برغور کرتے ہیں تو قرآن یاک کی میآیت مبارکه ہمارے ذہنوں میں آتی ہے: ﴿ ٱلْيَوْمَ آكُمَلُتُ لَكُمُ دَيْنَكُمُ ﴾ اس آیت میں اللہ تعالی نے بیاعلان فر مادیا ہے کہ آج میں نے تمھارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا ہے بعنی ان اصولوں کو کمل کرکے اس کواہیا کامل ضابطہ حیات بنادیا گیا ہے جو رہتی دنیا تک دین اور دنیا کے ہرشعبے میں اپنے ماننے والوں کی فلاح وبہبود کا ضامن ہے چنانچہ آئندہ زیانے میں اب جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے وہ دین کے انہی اصولوں سے حل ہوں گے انہی اصولوں کے مطابق مختلف شعبہ ہائے زندگی کے ضروری مسائل کوعلائے کرام اور فقھاء عظام نے کتابوں میں جمع کردیا ہے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مسائل کاعلم حاصل کر کے ان بڑمل کیا جائے صدیث پاک میں آیا ہے: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة" ''علم حاصل کرنا ہرمسلمان مرداورعورت برفرض ہے''۔

ظاہر ہے کہ اس کا مطلب بیتو نہیں ہوسکتا کہ تمام علوم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرداور تورت برفرض ہے کیونکہ اول تو علوم کی تعداد شارسے باہر ہے پھر یہ كعلم كي وسعت اس قدر يب كه اس كا حاطه ناممكن تواگر تمام علوم كا حاصل كرنا فرض قرارديا جائے توبية تكليف مالا يطاق ہوگی ليني ايساحكم ہوگا جس كا يورا كرنا انسان كي طاقت دقدرت سے باہر ہوگا اور شریعت ہر گز ہر گز کوئی ایسا حکم نہیں دیتی جوانسان کی قوت واستطاعت سے یا ہر ہوائی وجہ سے علماء نے فرماما کہ ہرمسلمان کے لیے اتنے علم کا حصول ضروری ہے جواس کی ضروریات کو کافی ہوتا کہوہ اللہ تعالی کی فرمانبرداری کریکے اوراسکی نافر مانی سے چے کر الله تعالی کی رضا حاصل کریکے جومسلمان کامقصود اصلی ہے چنانچہ زندگی کے جتنے شعبے ایک مسلمان کے ساتھ وابستہ ہوں گےاس پراتنے شعبوں کے ضروری مسائل کو جاننالا زم ہوگا مثال کے طور پرایک شخص تجارت کرتا ہے تو اس پر تجارت کے ضروری مسائل کا جاننا ضروری ہےتا کہوہ نا جائز ہے وشراء کا مرتکب ہو کراللّٰدربالعالمین کی نافر مانی میں مبتلا نہ ہو جائے یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرما دیا تھا کہ ہمارے بازار میں وہی خرید وفروخت کریں جو رین میں فقیہ ہوں''رواہ التر مذی۔ انہیں زندگی کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ وقف بھی ہے جس کا مسلمانوں کی زند گیول سے بہت گہراتعلق یایا جاتا ہے اور پیشعبہ صرف دین طبقہ کے لوگوں ہی ہے متعلق نہیں بلکہ دیگر اوگوں کی زندگیوں سے بھی بہت گہراتعلق رکھتا ہے اس لیے کہ جہاں مساجد،عید گاہوں ، جنازہ گاہوں وغیرہ کے لئے اراضی اوراشاء وقف

کی جاتی ہیں وہیں ہیتالوں ، فلاحی اداروں ، یانی کی سبیلوں ، اسکولوں وغیرہ کے لئے بھی زمینیں اور دیگر اشیاء وقف کی جاتی ہیں اور پھر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ واقفین (وقف کرنے والے )صرف دینی طبقہ کے افراد ہوں بلکہ بہت سارہے دیگر صاحب ثروت لوگ بھی جگہیں ضروری ساز وسامان اوراشیاء وقف کرتے ہیں اب اگر واقف وتف کے مسائل ہے آگاہ نہ ہوتو بعض اوقات ایک ایسا کا م جووہ ثواب کی نیت ہے کرتا ہے الٹاا سکے لیے عذاب کا سبب بن جاتا ہے اس طرح وقف کے مال کواسٹعال کرنے والےلوگ بھی وقف کے مسائل سے عدم واتفیت کی بناء پر طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں لہذاا وقاف ہے کئی بھی طرح متعلقه لوگوں کوخصوصا اورتمام لوگوں کوعمو ما دقف کےمسائل کوضر ورجاننا جا ہیے۔ الحمد ہاندعز وجل ونقف جیسے اس نیک مقصد میں لوگوں کوشری غلطیوں سے بچانے کیلئے جناب مولا نامفتی محمد قاسم صاحب زید مجد ہم نے وقف کے مسائل پر ایک نہایت جامع کتاب ترتیب دی ہے جو کہ عام لوگوں ، وین طلباء کے ساتھ ساتھ علائے کرام کے لئے بھی بہت مفید ہے اللہ تعالی ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں میں اس کتاب کے نفع کو عام فرمائے اور مفتی صاحب کو جزائے خیرعطا فرمائے ہم دعا گوہیں کہاللہ تعالی مفتی صاحب کے علم عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کو ایس گراں قدر تالیفات وتصنیفات کی مزید تو فیق عطافر مائے۔

آمين بجاه النبي الكريم

30

بسم الله الرحمن الرحيم الصطوة والسلام عليك يارسول الله وعلى الك واصحابك ياحبيب الله وقف كمعنى

ونف کے ف

وقف کا کیا معنیٰ ہے؟ ۔

م جو راب: وتف کے میمعنی ہیں کہ کسی شے کواپنی ملک سے خارج کرکے خالص اللہ عزوجل کی ملک کردیا جائے اس طرح کداً سکا نفع بندگانِ خُدامیں سے

جس کو چاہے ملتارہے۔

س چیز کاونف افضل ہے؟

 مول : مسجد، مدرسه، پانی کی سبیل وغیره میں کون می چیز کا وقف زیاده فضیلت رکھتاہے؟

م جوراب: وقف ایک صدقه جاریه به کدواقف (وقف کرنے والا) جمیشداس

کا نواب پاتا رہے گا اورسب میں بہتر وہ وقف ہے جس کی مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہوادرجس کا زیادہ نفع ہومشلا کتابیں خرید کرکتب خانہ بنانا اور وقف کردینا

کہ ہمیشہ دین کی باتیں اسکے ذریعہ معلوم ہوتی رہے گی۔اورا گروہاں مسجد نہ ہواور اسکی ضرورت ہوتو مسجد بنوانا بہت ثواب کا کام ہے اورعلم دین کی تعلیم کے لئے مدرسہ کی ضرورت ہوتو مدرسہ قائم کردینا اور اس کے انتظامات کو چلانے کے لئے جاکداد وقف کرنا تا کہ ہمیشہ مسلمان اس سے فیض پاتے رہیں نہایت اعلیٰ درجہ کا نیک کام ہے۔

## زمانه صحت ميستمام مال وقف كرديا

موال : اگرکوئی شخص اپنی صحت کے زمانے میں اپنی تمام جائیداد کو معجدوں اور مدرسوں پر وقف کردے اور اولا و کے لئے وراثت کے طور پر پچھ نہ چھوڑ ہے تو اس کا معل درست ہے؟

م جو (ب : وقف تو درست ہے کیکن اگر اس کی نمیت ورثا ء کومحروم کرنے کی ہے تو گنا ہگار ہوگا۔

اعلى حضرت عليه ارحمة فرمات بين:

"اے اپن صحت میں وقف کا اختیار ہے جس طرح وقف کرے گی کل یا بعض وقف ہوجائے گا مگرنیت ہیہ کہ بہنوں کور کہ سے محروم کرے تو میہ اگر چرح العبد میں گرفتار نہیں کہ صحت مورث میں کی دارث کوکوئی فت آس کے مال ہے متعلق نہیں ہوتا مگر ایس نیت ضرور ندموم و سخت شنیعہ ہے مال ہے متعلق نہیں ہوتا مگر ایس نیت ضرور ندموم و سخت شنیعہ ہے محدیث میں ہے نی یا کے مالی کے ایس کی ایس کے ایس کے

" من فر من ميرات وارثه قطع الله ميراثه من الجنة"
"جو بلا وجرشر كى اين وارث كى ميراث سے بھا كے الله تعالى جنت سے اس
كا حصة قطع كردئ"

(سُنن ابن ماجه، باب الحيف في الوصية، ص:198، اداره احيا ء السنته النبويه، سرگودها)

(فتاوي رضويه ،حلد :16،صفحه:251)

## ڪس ڪي تغيير پر ثواب زياده

بسجد ومزار اولیاء و خانقاه ومدرسه و کنوال اور دیگر کاموں میں سب
 بنانے میں؟

پجو (ب: جس کی زیادہ ضرورت ہواس میں زیادہ تو اب ہے۔

(فتاوى خيريه ج: 1ص: 134 كتاب الوقف)

### وقف كبلئة الفاظ

صول : وقف کے لئے کس شم کے الفاظ کا ہونا ضروری ہے؟
 ایخ میں الفاظ کا ہونا ضروری ہے؟

جورات : وقف کے لئے مخصوص الفاظ ہیں جن سے وقف سیح ہوتا ہے مثلاً میری سیجا کداد صدقہ موقو فہ ہے کہ ہمیشہ مساکین پراس کی آمد فی صرف ہوتی رہے یا اللہ تعالیٰ کی لئے میں نے اسے وقف کیا۔ مجد یا مدرسہ یا فلال نیک کام پر میں نے

وقف کیا یا فقراء پر وقف کیا۔اس چیز کومیں نے اللہ کی راہ کے لئے کر دیا۔

وقف كرنے كيلئے بميشه كالفظ بولنا

 موال : کمیا و تف کرتے ہوئے ہیکہنا ضروری ہے کہ میں نے بیجگہ ہمیشہ کے لئے وقف کی ؟

ہ حوراب : ہمیشہ کالفظ بولنا تو ضروری نہیں البتہ بیضروری ہے کہ وقف ہمیشہ کے

لئے ہو۔ لہذا اگر ہمیشہ کا لفظ نہ بولا تو بھی وقف ہمیشہ کے لئے بی ہوگا۔ بہار

شریعت میں ہے:

"(وقف کی شرا کط میں سے ایک شرط ہے) تابید یعنی بمیش کے لئے ہونا مرضح یہ ہے کہ وقف مؤہد مرضح یہ ہے کہ وقف مؤہد مرضح یہ ہے کہ وقف مؤہد (دائمی) نہ کہا جب بھی مؤ بد (دائمی) ہی ہے اور اگر مدت خاص کا ذکر کیا مثل میں نے اپنا مکان ایک ماہ کے لئے وقف کیا اور جب مہینہ پورا موجائے تو وقف کیا اور جب مہینہ پورا موجائے تا تو یدوقف نہ ہوا اور ابھی سے باطل ہے۔"

وقف كيلئ وقف نامه بنوانا

 مول : کسی جگه کو وقف کرنے کے لئے اس کا با قاعدہ وقف نامہ بنوانا ضروری ہے یا صرف زبان سے کہدوینا کافی ہے؟

م جو راب : وقف کے لیے کتابت ضروری نہیں زبانی الفاظ کافی ہیں۔ فقاوی

خيرىيە ميں ہے:

" اما اشتراط كونه يكتب في حجة ويقيد في سجلات فليس بلازم شرعا ومخالف للموضوع الشرعي فان اللفظ بانفراده كاف في صحة ذلك شرعا والزيادة لايحتاج اليها "

'' پیشرط لگانا کہ جہت وقف لکھی جائے اور دفتری کتب میں لکھائی جائے تو

بیشرطشرعالان منہیں بلکہ شری طریقہ کے خالف ہے کیونکہ صرف لفظی طور پر

كهدوينا كافى باوراس بزائدشرعاكونى ضرورى نبيل-

(فتاوى خيرية، كتاب الوقف، دارالمعرفة، بيروت، ج: 1، ص: 216) (فتاوى رضويه، حلد: 16، صفحه: 129)

## سركاري كاغذات ميس موقو فهزمين

موال : اگر سر کاری کاغذات سے کی پلاٹ کے بارے میں پیۃ چلے کہ بیہ
 وقف کی جگہ ہے تو کیا اس بنا پر اس کو وقف مانا جا سکتا ہے اور اس کی خرید و فروخت ممنوع ہوگی مانہیں؟

م جو راب : وه جگه وقف شار کی جائیگی اوراسے بیچناممنوع ہوگا۔ فقاوی رضوبیس ہے

"لووجد في الدفاتران المكان الفلاني وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة وبذلك يفتي مشايخ الاسلام

کماهو مصرح به می بهجة عبدالله افندی وغیر ها فلیحفظ "
"اگر دجشرون میں مندرج ہے کہ فلال مکان فلال مدرسہ پر وقف ہے تو
گواہوں کے بغیراس برعمل کیا جائے گاء ای برمشائخ اسلام نے فتوی دیا

ور اون علی این از این جانے ہیں جاتے ہیں چسال اسلام سے مول دیا جیسا کدعبداللد آفندی کی بجہ وغیرہ میں تصریح کی گئی ہے، اس کو محفوظ کر لینا

عاہے۔''

(فتاؤى رضويه، جلد: 16، صفحه: 491)

کرایہ پردیئے ہوئے مکان کو وقف کرنا

مول : اگر کسی شخص نے اپنا مکان کرایہ پر دیا ہوا ہوا وروہ ای حالت میں
 مقن کر سی تہ مقند میں برسائ

وقف كرد يتو وقف ہوجائے گا؟

جو (ب : ایسامکان وقف ہوجائے گا کیونکہ وقف کے لئے بیضروری نہیں کہوہ کرابیہ و غیرہ سے خالی ہو۔ لہذا جب کرابیہ کی مدت ختم ہوجائے گی یا کرالیہ پردینے

وقف کے شرعی مسائل

اور لینے والوں میں ہے کی کہ انتقال ہوجائے گا تو اجارہ ختم ہوجائے گا اور وہ مکان وقف کے کام میں آئے گا۔

مشترك زمين كاوقف

کیاان میں ہے ایک اپنے حصے کو وقف کرسکتا ہے؟

ہ جو (آب: ایسی جگہ کومشاع کہتے ہیں اور مشاع چیز وقف کر دینا سیجے ہے۔ کیکن اس طرح کے وقف میں دوسرے شریک کا حصہ ختم نہیں ہوجا تا۔اور مناسب سیہ

کہ تقسیم کرنے کے بعد ہی وقف کیا جائے تا کہ بعد میں سی تنم کی پیچیدگی باقی نہ

رہے، اور بیبھی میاد رہے کہ مسجد یا قبرستان کے لئے مشاع کا وقف درست ہی نہیں۔ ہاں اگرمشتر کہ جگہ کو ہا قاعدہ تقسیم کردیا جائے اور پھرکو کی اینے جھے کومسجدیا

تین-بان کے لئے وقف کرد ہے ورست ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔

دوآ دمیوں کامشترک زمین کوجدا جدا چیز پروتف کرنا

مول : دوآ دمیوں کے درمیان زمین مشترک ہے ادروہ دونوں اسے وقف کرنا
 چاہتے ہیں کیکن ہرا کی جدا جدا چیز پروقف کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ایساوقف درست ہے؟
 جورل : صدرالشریعة مولانا امجدعلی اعظمی علیمالرحمة فرماتے ہیں:

پ بسیرو سرید موجود ہوگا۔ '' دو چھوں میں زمین مشترک تھی اور دونوں نے اپنے جھے وقف کر دیئے

'' دو محصوں میں زمین مسترک می اور دولوں کے اپنے سے وقف حرویے خواہ دونوں نے ایک ہی مقصد کے لئے وقف کئے یا دونوں کے دومختلف

وممہ دعے سر عی مسائل

20

مقصد ہوں، مثلا ایک نے مساکین پرصرف کرنے کے لئے (وقف کیا اور) دوسرے نے مدرسہ یا مسجد کے لئے اور دونوں نے الگ الگ اپنے وقف کامتولی مقرر کیایا ایک ہی شخص کودونوں نے متولی بنایایا ایک شخص نے اپنی کل جا کدادونف کی گر نصف ایک مقصد کے لئے اور نصف دوسرے مقصد کے لئے دورنسف دوسرے مقصد کے لئے بیسب صور تیں جا کر ہیں۔''

# وقف كى اقسام

سوڭ : وقف كى كتنى اقسام بيں؟

ہ جوراب : وقف تین قتم کا ہوتا ہے صرف غریوں کے لئے وقف ہو جیسے کسی جائیداد کی آمدنی فقیروں پرخبرات کی جاتی رہے یااغنیاء(امیروں) کے لئے پھر فقراء کے لئے۔ مثلانسل درنسل اپنی اولا دیرونف کیا اور پیذ کر کر دیا کہ اگر میری اولا دمیں کوئی ندر ہے تو اسکی آمدنی غریبوں برخرچ کی جائے باامیروں اورغریبوں د دنوں کے لئے جیسے کنواں ،مسافر خانہ ،قبرستان ، یانی پلانے کی سبیل ، بل ،مسجد کہ ان چیزوں کا وقف غریبوں کے ساتھ خاص نہیں ہوتالہذاا گرغریبوں کی صراحت نہ بھی کی جائے تب بھی ان چیزوں ہے اغلیاء فائدہ اُٹھا سکتے ہیں اور میتال پر جا ئداد وقف کی که آسکی آید نی سے مریضوں کو دوائیں دی جائیں تو اس دوا کوامراء اس صورت میں استعال کر سکتے ہیں جب واقف (وقف کرنے والے)نے سب کی اجازت دیدی ہوکہ جو بیارا کے اُسے دوادی جائے یا میروں پرخرچ کرنے کا تھی صاف لفظوں میں ذکر کر دیا ہو کہ امیر وغریب دونوں کو دوائیں دی چائیں۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

"فى الدر المحتار الوقف على ثلثة او حه اما للفقراء او للاغنياء ثم للفقراء او يستوى فيه الفريقان كرباط و حان ومقابر و سقايا ت و قناطر و نحو ذلك كمساحد و طواحين و طست لا حتياج الكل لذلك."

'' در مختار میں ہے کہ وقف تین طرح ہوتا ہے : فقراء کے لئے یا پہلے اغنیاء کے لئے اور پھر فقراء کے لئے یا دونوں کے لئے مساوی، جیسے سرائے ، تکلیہ قبرستان ، سلییں اور خیصے دغیرہ ۔ مثلاً مساجد، حکیاں اور برتن ، کیونکہ سے تمام لوگوں کی ضروریات ہیں۔''

(درمختار، کتاب الوقف، محتباتي دهلي، ج:1، ص:386) (فتاوي رضويه ،ج: 16 ،ص:247)

كون ي چيزين وقف هوسکتين ېين

ی مولاً : کن کن چیز دل کو د قف کیا جاسکتا ہے؟ چ جو (کب : مسئلے کا جواب سجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیس وہ بیر کہ اشیاء کی دو

قتمیں ہیں۔ (1) اشیاء منقولہ (2) اشیاء غیر منقولہ۔ اشیاء منقولہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کوایک جگہ سے دوسری جگہنتقل کیا جاسکتا ہے۔ جیسے کا غذ قلم ، کمپیوٹر،

ٹیلی فون، پیچے صفیں، مائیک، اسپیکر وغیزہ اوراشیاء غیر منقولہ سے مرادوہ چیزیں ہیں جن کوایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل نہ کیا جاسکتا ہو جیسے زمین، مکان ۔اشیاء غیر منقولہ لینی زمین اور مکان میں سے ہرایک کو وقف کیا جاسکتا ہے۔البتہ اشیاء منقولہ کے بارے میں تھم یہ ہے کہ یا تو وہ کسی منقول کے تابع ہوں جیسے کھیت وقف کیا تو اس کے ساتھ ال، بیل ، بیل کی رسی وغیرہ کو بھی وقف کر دیا۔اور دوسری صورت میہ ہے کہ ایسی منقول اشیاء کا وقف کیا جائے کہ لوگوں کے درمیان جن چیزوں کو وقف كرنے كارواج ہے كيونكہ جن كے وقف كارواج ہے ان كو وقف كيا جاسكتا ہے اور جن کو وقف کرنے کا رواج نہیں ان کو وقف بھی نہیں کیا جاسکتا ہے ہاں اگر آئندہ مجھی کسی منقولی چیز میں لوگوں کا رواح ہوجائے تواسے بھی وقف کیا جاسکے گا۔ جیسے سمی زمانے میں کمپیوٹر وقف کرنے کا رواج نہیں تھا تو اسے وقف بھی نہیں کر سکتے تھے اور اب جبکہ اس کا رواج ہوگیا تو اسے وقف کرنا بھی درست ہوگیا۔ بہار شریعت میں ہے:

> ''بعض وہ چیزیں جن کے وقف کا رواج ہے رہے ہیں۔ مردہ لے جانے کی عارياني اور جنازه يوش،ميت كي شل ديخ كا تخت،قرآن مجيد، كمابين، دیگ، دری، قالین، شامیانه، شادی اور برات کے سامان کرایسی چیزوں کو لوگ وقف کردیتے ہیں کہاہل حاجت ضرورت کے وقت اِن چیز وں کو کام میں لا کمیں پھرمتونی کے باس واپس کر جائیں ۔ یونہی بعض مدارس اور پیتم خانوں میں سرمائی (سردیوں کے ) کپڑے اور لحاف گدے وغیرہ وقف کرے دیدیے جاتے ہیں کہ جاڑوں میں طلبہ اور تیموں کو استعال کے لئے دے دیے جاتے ہیں اور جاڑے نکل جانے کے بعد واپس لے لئے حاتے ہیں۔''

فی زماندکن منقولہ اشیاء کا وقف درست ہے

مو ( ) : في زمانه كن كن اشياء منقوله كووقف كياجا تا ہے؟

محوال: الي بيار يزي بين بعض ال من سيرين: 1: قرآن یاک، 2: دین کتابیں، 3: ان کور کھنے کے لیے الماریاں، 4: قرآن شريف ركھنے كى رحل، 5: مصلے، 6: دريان، 7: گھريان، 8: عكھے، 9: ثيوب لائث، 10: اذان ونماز وغيره كے ليے مائيك، 11: چپل ركھنے كے ڈ ہے، 12: كرسيان، 13: فون، 14: يرد، 15: كور، 16: ياني تصند اكرن كي مشين، 17: بیت الخلاء کے لیے لوٹے ، 18: کمپیوٹر، 19: ٹیبل، 20: بڑی مساجد میں بیت الخلاء کے لیے چیلیں، 21: مدارس میں کھانے کے برتن، 22: ریکیس، 23: يكانے كے ليے چو ليے، 24: قالين، 25: جزير، 26: كيس بق، 27: كلاس، 28: أو يال، 29: چندا والنے كے ليے نصب كيے ہوئے وي 30: بلك بورة، 31: جگ،32: ٹوپیاں رکھنے کے لیے ڈب،33: فانوس،34: میت گاڑی، 35: ميت الله ان كے ليے وولا، 36: ميت كونهلانے كا تخة، 37: موثر، 38: کیزر، 39: ڈائریاں، 40: بنا بنایا منبر، 41: مدارس میں کیڑے وطونے کی مشینیں، 42: اسپتال میں مریضوں کے لیے بستر خصوصا مدارس کیلئے، 43: یانی کی موٹر، 44: تسبیحات، اس کے علاوہ بھی سینکٹروں چیزیں ہیں۔ باغات اور کھیتوں کا وقف

مبول : کیاباغات اور کھیتوں کو مسجد یا مدرسے یا پیتیم خانے یا کسی دوسرے کا م

کے لئے وقف کیا جاسکتا ہے؟

م جو (ب : باغات وغیره کو بھی وقف کیا جاسکتا ہے البتہ اگر کسی نے باغ وقف کیا

اور اس وقت باغ میں کھل کے ہوئے ہیں تو وہ چکل وقف نہیں ہوں کے البت آئندہ کے پھل وقف ہول گے۔ جنانچہ بہار شریعت میں ہے: "كى نے كہاميں نے اسے باغ كى بيداوار وقف كى باان جاكدادكى آمدني وقف كى تو وتفضيح مو جائے گا كەمراد باغ كووقف كرنا يا جائدادكو وقف كرنا ببلهذاا كرباغ مين اس ونت كهل موجود بين توبير كيعل وتف مين داخل نه بو کَگّے۔'' موقوفه چیز کی آمدنی کوتبیل، جهیزاور کفن دفن برخرچ کرنا 👁 موڭ : اگر كوئى آمدنى والى چيز وقف كى كەاس كى آمدنى كو يانى كىسبىل ياغريب بچیوں کے جہزیامردوں کے کفن فن میں خرج کی جائے توبید قف درست ہے انہیں؟ پ حورات : بیدوقف بالکل درست ہے بلکہ بہت اواب کا کام کہ یائی بلانا بخریبوں کی ابداد کرنا بمردول کے کفن فن کا انتظام کرناسب علی درجے سے نیکی کے کام ہیں۔ مردك مائل بنانا

موڭ : كياسۇك بنادينايالى بنادينائجى وقف مين تاہے؟
 مورن : دونوں چيزيں وقف مين داخل ہيں جبكه ان كو وقف كرديا ہو۔

وقف كى شرائط

مول : کسی شیکووقف کرنے کے لئے کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے؟
 جو (ب: کسی چیز کووقف کرنے کی درج ذیل شرطیں ہیں:

وتف كرنے والا يا كل ندمو\_ ☆ وقف كرنے والا بالغ ہو۔ ☆ آزادہو۔ ☆ جس کام کے لئے وقف کیاہے وہ حقیقنا بھی تواب کا کام ہواور وقف ₩ كرنے والے كے مذہب ميں بھي اواب كا كام ہو۔ جيسے فقيرول يروقف كرنا۔ وتف کرتے وقت وہ چیز وتف کرنے والے کی ملکیت میں ہو۔ 쑈 جس نے وقف کیا قاضی نے اس کی تم عقلی یا قرضوں کی زیادتی کی وجہ ☆ ہے اس کی خرید وفروخت اور دیگراختیارات پریابندی ندلگا دی ہو۔ جو شے دقت کی گئی اور جس پر وقف کی گئی دونوں معلوم ہوں ،مجہول نہ ہوں۔ ☆ وقف کوسی شرط بر معلق نه کیا ہو۔ ☆ وتف کرنے والے نے بہثر ط نہ لگائی ہو کہا سے وقف کی جائیداد ﷺ کر قیت خرچ کرنے کا اختیار ہو۔ یونہی پیشرط کہ جس کومیں جا ہوں گاتخد دیدوں گایا جب مجھے ضرورت ہوگی اسے رہن (گروی) رکھدوں گاغرض الیی شرط جس سے وقف کا خاتمہ ہوتا ہو وقف کو باطل کر دیتی ہے۔ وتف ہمیشہ کے لئے ہو۔ وقف آخر کارالی جہت کے لئے ہوجس میں ختم ہونے کی صورت نہ ہو 숬 مثلاً کسی نے اپنی جا کدادا بنی اولا دیروقف کی اور بیذ کر کردیا کہ جب میری اولا د کا

سلسلہ نہ ہے تو مساکین پریا نیک کاموں میں صرف کی جائے تو وقف صحیح ہے کہ ابختم ہونے کی کوئی صورت نہ رہی۔

نابالغ بيح كأوقف كرنا

• سول : اگرکوئی بچاتواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنی جائیدادیں سے پچھ

ز مین مسجد بنانے کے لئے دید ہے تو اس سے زمین لینا جائز ہے یانہیں؟

ہ جو (رب: مجد بنانے کے لئے زمین دینا ایک قتم کا صدقہ ہے اور پچاہیے مال کو صدقہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ لہذا اگر کوئی بچے مسجد کے لئے اپنی ملکیتی زمین

دے تو اسے لینا جائز نہیں۔ بلکہ اگر اس کا کوئی شرعی سر پرست ہوتو اسے اطلاع دے کرنے کواس سے روک دیا جائے اورا گرمبحد کے لئے وہ جگہ بہت مناسب ہو

دے رہے وہ ن کے روت دیا جائے اور اس جدے سے وہ جاتہ بہت مناسب ہو یا اسے حاصل کرنا ضروری ہوتو قیمت دیکروہ جگہ لی جاسکتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے

جب مجد نبوی کے لئے زمین لینے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ

زمین دویتیم بچوں کی ہے اور وہ بچے بغیر قیمت کے معجد کے لئے زمین دینے کو تیار

ہیں۔ بین کرنبی کریم ﷺ نے منع فر مادیا اور پھر قیمت ادا کر کے وہ زمین لی۔

(مدارج النبوة، ج:2، ص: 98)

زمین خریدنے سے قبل وقف کرنا

سوال : ایک شخص کی ایک زمین خرید نے کے بارے میں بات چیت چل رہی
 کیکن ابھی خریدی نہیں تو کیا اس جگہ کو وقف کیا جا سکتا ہے؟

محوال: حمى چيزيا جگه كوونف كرنے كے لئے ضروري ہے كه آ دى اس كاما لك

ومما جے سر عی ہسمی

ہو۔ مالک بننے سے پہلے وقف درست نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی جگہ یا چیز کے بارے میں ابھی صرف بات چیت چل رہی ہے اور اسے خرید انہیں تو اسے وقف بھی نہیں کر سكتے اور اگر اس حالت میں وقف کر دیا تو وقف نہ ہوگا۔لہذا بعد میں ما لک بننے کی صورت میں اگریہاں جگہ کواپنی ذاتی کاموں میں استعمال کرےاور جس کام کے لئے وقف کیا تھااس کام کے لئے ندر ہو جائز ہے۔ بہار شریعت میں ہے: "وتف كى شرائط ميں ہے بي بھى ہے كه ) وتف كے وقت وہ چيز واقف كى ملک ہو۔اگر وتف کرنے کے وقت اُسکی ملک ندہو بعد میں ہو جائے تو وقف صحیح نہیں مثلاً ایک شخص نے مکان یا زمین غصب کر لی تھی اسے وقف كرديا پير مالك عداس كوخريدليا اور خن بهي اداكرديايا كوئى چز و يكر ما لک ہےمصالحت (باہم صلح) کرلی تواگر جداب مالک ہوگیا ہے مگرونف سیح نہیں کہ وقف کے وقت مالک نہتھا۔''

وقف كوسى شرط يرمعلق كرنا

مو (( : ایک شخص کالڑ کا گم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میرا بچیل جائے تو میرا گھر مسجد کے لئے وقف ہے۔ اب اس کا بچیل گیا اور لوگ اس نے گھر کو مسجد بنانے لگے تو اس نے انکار کر دیا۔ کیا ایس صورت میں قانونی کا روائی کے ذریعے یا

زبردس اس اس کامکان لیاجاسکتا ہے؟

جو (ب: اس خص کے مکان کو مجد بنانا جائز نہیں کہ اس نے جو وقف کیا تھا وہ وقف ہی وقف کیا تھا وہ وقف ہی درست نہیں۔ اس مسئلے کی تفصیل ہیہ ہے کہ اگر وقف کو کسی قتم کی شرط پر

تعلق کردیا جائے تواس شرط کے یائے جانے کے باوجود وہ وقف درست نہیں ہوتا اوروہ چنے مالک کی ملکیت میں برقرار رہتی ہے۔ جیسے سوال میں ندکور صورت ہے کہاں شخص نے کہا،''اگر میرا بچال جائے تو میرا گھرمبجد کے لئے وقف ہے''۔ يهال الشخص نے وقف کو بچہ ملنے کی شرط پر معلق کر دیا للہٰ ذاہیہ وقف درست نہيں۔ شرط خواہ کسی قتم کی ہواس پر معلق کرنے سے وقف باطل ہوجا تا ہے۔ جسے اگر کوئی شخص مہ کہہ دے کہ اگر کل کا دن طلوع ہوا تو میرا میرکان وقف ہے۔ اس صورت میں بھی وقف نہ ہوگا۔ بال ایک صورت اس کلیے سے خارج ہے اور وہ ید که اگر کسی نے وقف کوالیمی شرط بر معلق کیا جونی الحال موجود ہے تو وقف درست ہوجائے گا جیسے کی شخص نے کہا،'اگر بیز مین میری ملک میں ہویا میں اسکامالک ہوجا وَں تو وقف ہے اور اِس کنے کے وقت وہ زمین اسکی ملکیت میں ہے تو وقف سیح ہےاوراس وقت ملک نہیں ہے تو سیح نہیں \_ ادرا بکےصورت اور ہے، وہ بہ کہاس طرح معلق کرنے کیصورت میں وقف کرنے کی نذر ہوجائے جیسے کی شخص کا مال کم ہو گیا اور وہ کیے کہ اگر مجھے گمشدہ ال مل جائے تو مجھ براللہ کے لئے اِس زمین کو وقف کر دینا ہے بہوقف کی منت ہے لینی اگر چیزمل گئی تو اُس پرلازم ہوگا کہ زمین کو ایسے لوگوں ہر وقف کرے جنھیں ز کا ۃ دے سکتا ہے۔

وقف کے شر کی تسمی

موقو فه چیز کو جب حابهول گاواپس لےلول گاکی شرط لگانا مول : زیدنے ایک مدرسے کے لئے مکان وقف کرتے ہوئے برافظ کیے: "میں نے اپنا گھر مدرے کے لئے وقف کیالیکن مجھے اختیار رہے گا کہ جب عام ہوں اسے واپس لےلوں؟ ' ' کیا اس صورت میں وہاں قائم کردہ مدرسہ وقف کا كہلائے گایانہيں؟ م حو الب: وقف مين اليي كسي بهي تتم كي شرط لكانا وقف كو باطل كردية ايت جس شرط ے وقف کا ہمیشہ کے لئے رہناختم ہوتا ہو۔ ہاں سجد میں اگرایک شرط لگائی تو مسجد میں كوئى فرق نبين يرك كابكديهال يرشرط باطل موجائے گى-بهارشر يعت مين ب: د وقف اگر مسجد ہے اور اس میں اس تسم کی شرطیس لگائیں مثلاً اسکو مسجد کیا اور مجھاختیارے کہاسے تھ کرڈالوں یا ہبکردوں تو وقف سیح ہاورشرط باطل'۔ مریض کی تمام جا ئداد قرض میں ڈوبی ہوئی ہوتو مول : ایک شخص مرض الموت میں جتلا ہے۔اس پرلوگوں کا آنا قرض ہے کہ اگراس كاتمام مال قرض ميں ادا كر ديا جائے تب بھى قرض ادا نه ہوگا۔الى حالت بیں اگروہ اپنا گھر مدرسہ کے لئے وقف کر دیتو اس کا بیمل درست ہوگا؟ م جو (ب: اليي صورت مين حكم بيرے كه اس كابيد وقف بي صحيح نهيں ہوگا اور ندوه جگه مدرسه بن سکے گی۔ چنانچہ بہارشریعت میں ہے: ''مریض پراتنا دّین ہے کہ اُسکی ثمام جا کداد دّین ( قرض) میں منتغرق

( ڈولی ہوئی )ہے اُسکاد تف صحیح نہیں۔''

وقف کرتے ونت جگہ کامعین نہ کرنا

صولاً: زیدنے رضائے الی کے لئے کہا کہ میں نے اپنی مملوکہ زمین کا ایک

حصہ وقف کر دیا۔ بعد میں اس نے معین بھی کر دیا کہ کون سااور کتنا حصہ وقف کیا۔

الی صورت میں اس جگہ پر مدرسہ یا بیٹیم خانے کی تغییر درست ہے؟ جو (رست : اگر وقف کرتے وقت اس نے معین نہیں کیا تھا تو وہ جگہ وقف نہ ہو کی

ہاں اگر بعد میں زید نے دوبارہ اس جگہ کومعین کر کے وقف کر دیا تو وقف درست ہوجائے گا۔صرف پہلے وقف کی بنیاد پر وہاں مدرسے کی تغییر درست نہیں۔ بہار

شربیت میں ہے:

"اپنی جائداد کا ایک حصدوتف کیا اور بیعیین نہیں کی کدوہ کتنا ہے مثلاً تہائی چوتھائی وغیرہ تو وتف صحیح نہ ہوااگر چہ بعد میں اُس حصد کی تعیین کردہے۔"

مسجد کے قرآن یاک کو گھرلے جانا

مول : مسجدول میں جوقر آن پاک وقف کئے جاتے ہیں۔کیاان کواپنے گھر

لے جا کر تلاوت کر سکتے ہیں؟

جوراب: مسجد پرقرآن مجید وقف کیا تو اِس مسجد میں جس کا جی جاہے اُس میں تلاوت کرسکتا ہے دوسری جگہ لے جانے کی اجازت نہیں کہ اس طرح وقف کرنے والے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس مسجد میں قرآن پڑھا جائے اور اگر وقف کرنے

وقف کے شرعی مسائل

والے نے صراحت کردی ہے کہ ای معجد میں تلاوت کی جائے جب تو بالکل ظاہر ہے کوئکہ اُسکی شرط کے خلاف نہیں کیا جاسکتا۔

لائبرىر يوں اور مدرسوں كى كتب كودوسرى جگه لے جانا

سوال : الا بحرر يوں اور مدرسوں ميں جو كتابيں وقف كى جاتى ہيں - كيا پڑھنے
 كے لئے انہيں دوسرے مدرسے يا گھرلے جا سكتے ہيں؟

ج جو ال : خلیفه اعلی حضرت مولا ناامجرعلی اعظمی علیه الرحمة فر ماتے ہیں :

" مدارس میں کتا ہیں وقف کردی جاتی ہیں اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ
جس مدرسہ میں وقف کی جاتی ہیں اُس کے اسا تذہ اور طلبہ کے لئے ہوتی
ہیں الیمی صورت میں وہ کتابیں دوسرے مدرسہ میں نہیں لیجائی جاسکتیں

۔اوراگر اِس طرح پر وقف کی ہیں کہ جن کو دیکھنا ہو وہ کتب خانہ میں آگر دیکھیں تو وہیں دیکھی جاسکتی ہیں اپنے گھر پردیکھنے کے لئے نہیں لا سکتے ۔''

سركاري گاژيول كوذ اتى استعال ميں لا نا

موان: سرکاری ادارول میں افسران کو جوگاڑیاں اور سہولیات آفس کے کاموں کے لئے دی جاتی ہیں ان کوذاتی کامون میں استعال کر سکتے ہیں؟

جوراب: اکثر سرکاری اشیاء بھی وقف کے تھم میں ہوتی ہیں اور انہیں بھی ان کے موقع محل سے ہٹا کر استنہال کرنا جائز نہیں۔ چیسے سرکاری گاڑیاں اور سرکاری

كېپوژر، كاغذ قلم وغيره-

مدرسے کے برتنوں کو ناظم یا مدرس کا اپنے گھر میں استعمال کرنا اموال : مدرسول میں کھانا یکانے کے لئے جودیکیں اور برتن وقف کئے جاتے ہیں۔ انہیں مدرے کے ناظم یامدرس اینے گھر کے کاموں میں استعال کر سکتے ہیں؟ م جوال: الياانتال حرام بـ موقو فدسامان كوذاتي استعال مين لانا مول : میجد، مدرے، دارالافتاء، یتیم خانے، ویلفیئر کے دفتر، مختلف برادر یوں کے آفسز وغیرہ میں جوسامان مثلا کری، میز، کاغذ، قلم، یکھے اور اس طرح کی مزیداشیاءکواییے ذاتی استعال میں لانے کی کوئی صورت ہے؟ م حورات: جب کسی شے کو وقف کر دیا تو اسے ذاتی استنعال میں لانے کی کوئی صورت نہیں۔سوال میں مٰدکورتمام اشیاء کا ان کےموقع محل سے ہٹ کمرخلاف عرف استعال نا جائز وحرام ہے۔ مىجدىر دقف مكان ميسامام دمؤون كي ربائش موال : ایک شخص نے مسجد کوایک مکان اس لئے دیا کہ اس کا کرایہ سجد پرخرچ کیا جائے۔اب وہاں کے امام کو گھر کی ضرورت ہے۔ کیاوہ مکان کراہے میروییے كى بجائے امام صاحب كور بائش كے لئے ديا جاسكتا ہے؟ ت جو (ب : مسجد برجومكان ال كئة وقف بين كدأن كاكراميم سجد يمن صرف وكاليدمكان بھی امام ومؤذن کور ہنے کے لئے نہیں دے سکتے اور دے دیا تو امام وموذن کور ہنا منع ہے۔

#### وقف کی ملکیت

🗨 مولاً: كياوقف كى كمكيت موسكتا ہے؟

م جو (رب: وقف کسی کی ملکیت ہر گزنہیں ہوسکتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بر کاتی فاضل بریلوی علیدالرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں:

" جائداد ملك بوكروقف بوسكتي بي گروقف تلم كركمي ملك نبيس بوسكتي "

(فتاوي رضويه، ج:6، ص: 353) (فتاوي فيض الرسول، ج: 2 ، ص:346 تا348)

وقف کی اشیاء کو بیچنا

سوڭ : وقف كے خاتے كى يا بيچنے كى كوئى صورت ہوسكتى ہے؟

ے حوال : وقف کو نہ تم کیا جا سکتا ہے اور نہ بیچا جا سکتا ہے۔ نہ کسی کو تخفہ کے طور پر وے سکتے ہیں، کیونکہ وقف کا حکم ہے ہے کہ وقف کی ہوئی چیز واقف کی ملک سے

وے سے ہیں، یوملہ وطف ہ م ہیہ جدوصف ک اون پیر روسف ک ملک میں داخل خارج ہوجاتی ہے مگر موقو ف علیہ ( لیعن جس پر وقف کیا ہے اُسکی ) ملک میں داخل

نہیں ہوتی بلکہ خالص اِللہ تعالیٰ کی ملک قرار پاتی ہے۔

اگر کسی نے وقف کی چیز پر قبضه کرلیا

مون : اگر کوئی ظالم وقف کی کسی چیز مثلا وقف کی دکانوں پر قبضہ کر لے اور کسی

بھی صدرت واپس کرنے کو تیار نہ ہوا وراس سے واپس لینامکن بھی نہ ہوتو کیا اس

ے دکانوں کی قیت وصول کر سکتے ہیں؟

م جو راب : الى شديد مجورى كى حالت مين قيمت وصول كرسكته بي-

(ملحصاً من فتاوي رضويه، ج: 16، ص:267)

ظالم کے قبضے کے خوف سے موقو فہ زمین بیجنا

👁 موڭ : اگر وقف كے متولى (انتظامي ذمه دار ) كووقف كى زمين كے بارے

میں ڈر ہو کہ وقف کرنے والا یا کوئی اور قبضہ کرلے گا تو متولی کے لئے اس زمین کو

ن کے دینا جائز ہے یانہیں؟

م جوال: اگرمتولی کووقف کی زمین کے بارے میں واقف کے وارث یا ظالم کا خوف ہوتو اس صورت میں بھی فتوی اس برہے کہ وقف کی زمین بینا جائز نہیں، جیما که عالمگیری کے ای صفحہ پرہے:

" ارض وقف حاف القيم من وارث الوقف او من ظالم له ان

يبيعه و إتصاءته بالثمن كذا ذكر في النوازل والفتوي انه لا يحوز

كذا في السراحية.."

(فتاوى فيض الرسول ، ج: 2 ،ص:345)

زیادہ آمدنی کے لیے وقف کا مکان جے کردوسری جگہ خریدنا

🗨 مولاً: ایک مدرے کا وقف کا مکان ہے۔اس مکان کو 👺 کرا گر دوسری جگہ

مکان خرید لیا جائے تو آمدنی پہلے سے بڑھ جائے گی۔ کیا ایس صورت میں وہ

مكان في كردومرامكان خريداجاسك بي؟

🕏 جمورات : جب تک پہلے والے مکان سے آمدنی حاصل ہور ہی ہے تب تک

اسے نے کردوسرامکان نہیں لے سکتے اگر چددوسرے مکان کی آمدنی زیادہ ہو۔

مسجد کے استعال کیلئے وقف مکان کوکرایہ پردینا

مول : اگر کی نے مجد یا مدرسے پرکوئی مکان اس کے استعال میں آنے
 کے لئے وقف فر مایا ہے کیا اسے کرایہ یردے سکتے ہیں؟

ے سے وقت بر مایا ہے کیا اسے رائیے پروے سے بین ، محوران اس لئے وقف کیا جائے کہ اسے استعمال میں لائمیں جیسے

ی ہورب ، بوترہ ن اسے رہ ہے جب کہ سے معنی استعمال کیا جائے مسجد پر مکان وقف کیا تا کہ اسے امام وموذن کی رہائش کے لئے استعمال کیا جائے

اسے کرایہ پر دینا حرام ہے ۔ اعلی حضرت امام احمد رضا بر بلوی علیہ الرحمة

والرضوان تحر برفرماتے ہیں:

''جومجد پراس کے استعال میں آنے کے لئے وقف ہیں انہیں کراہے پردینا حرام لینا حرام ، کہ جو چیز جس غرض کے لئے وقف کی گئی دوسری غرض کی طرف اسے پھیرنا جائز نہیں اگر چہ وہ غرض بھی وقف ہی کہ فائدہ کی ہوکہ شرط واقف شل نص شارع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واجب الا تباع ہے۔

(درمنتار، كتاب الوقف، فروع فصل شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به)

ولہذاخلاصہ میں تحریر فرمایا کہ جو گھوڑا قال خالفین کے لئے وقف ہوا ہو

اسے کرایہ پر چلاناممنوع ونا جائز ہے۔

(فتاوى رضويه، ج:6، ص: 455) (فتاوى فيض الرسول، ج:2، ص:346 تا 348)

وقف کے مکان کوکرائے پردینے کی مدت

و مولا: وقذ ، كى دكان يامكان كو كتفعر صے كے لئے كرايد بروينا جا ہے؟

ہ جمو (ب: وقف کی دکانوں یا وقف کے مکانوں کے کرایے پر دینے کی مدت

بہت کمی نہیں ہونی جا ہے۔ تین سال سے زیادہ کے لئے کراپہ پر دینا جائز نہیں \_اگر واقف نے کرابدی کوئی مدت بیان کردی ہے تو اُسکی یابندی کی جائے اور ندبیان کی ہوتو مکانات کوایک سال تک کے لئے اور زمین کوتین سال تک کے لئے کرار پر دیا جائے۔ ہاں وقت اور جگہ کے اعتبار سے اس مدت میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے دوران سال کرابیددار نے مکان چھوڑ دیا 👁 موڭ : اگر کوئی شخص وقف کی دکان یا مکان پورے سال کے لئے کرایے پر لے اور دوران سال بہاری باکسی اور عذر کی وجہ سے دکان یا مکان چھوڑ دیے تو انظامیہ بقیہ سال کا کرا پیچھوڑ سکتی ہے؟ پ جمو (ب: اگراس نے صحیح عذر کی دجہ ہے دکان یا مکان کو چھوڑ اتو ہاقی سال کا كرابية چھوڑ اجائے گاور نداسے د كان اپنے ياس ر كھنے پر مجبور كيا جائے گا۔ بیشرط لگانا که جب جا ہوں اسے تبدیل کر دوں گا مولان : اگر کسی نے وقف میں بیشرط لگائی ہوکہ میں جب جیا ہوں اسے تبدیل كردون وكياس بداعتيار عاصل موكا؟ م جوراب : وقف كرنے والا وقف كى جائيداد كے تباد لے بي شرط لگا سكتا ہے كہ میں یا فلاا شخص جب مناسب جانیں گے اس کودوسری جائداد سے بدل دیں گے اِس صورت میں بیدوسری جائیداداً س پہلی قفی جائیداد کے قائم مقام ہوگی اورتمام وہ شرائط جو وقف نامہ میں تھے وہ سب اس دوسری جگہ میں جاری ہو نگے اگر چہ

وقف کے شرعی مسائل

وقف نامہ میں بینہ ہوکہ بدلنے کے بعد دوسری پہلی کے قائم مقام ہوگی اور نہ بیکھا ہوکہ پہلی جگہ کے تمام شرائط دوسری جگہ میں جاری ہوں گے۔ کین تبدیلی کے اختیار والی صورت میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر واقف نے بیشرط کی کہ میں جب چا ہوں گا اسے نتج ڈالوں گا یا جتنی قیمت میں چا ہوں گا نتج ڈالوں گا یا نتج کر اس قی میں وقف ہی باطل ہے۔ اس قی سے کوئی اور چیز خریدوں گا تو ان سب صورتوں میں وقف ہی باطل ہے۔ وقف کے تباد لے میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضرور ہے کہ وقفی مکان کو دوسر کے مکان سے بدلنا اُس وقت جائز ہے کہ دونوں مکان ایک ہی محلّہ میں ہوں یا دوسرا محل سے بہتر ہو۔ اور اس کے الٹ ہوا یعنی پہلامحلّہ دوسر ہے کہ جنر ہو۔ اور اس کے الٹ ہوا یعنی پہلامحلّہ دوسر ہے کہ تو بیتر ہو۔ اور اس کے الٹ ہوا یعنی پہلامحلّہ دوسر ہے کہ جنر ہے۔ اور اس کے الٹ ہوا یعنی پہلامحلّہ دوسر ہے محلے سے کم تر

واقف كاتبديلي كااختيار متولى كودينا

• مول : كياوقف كرنے والاتبريلي كا اختيار متولى كے لئے بھى ركھ سكتا ہے؟

جو (ان : اگروقف نامے میں بیشرط ہے کہ متولی کو اختیار ہے جب جا ہے اس جا کداد کو چ ڈالے اور اس کی قیمت ہے دوسری زمین خرید لے تو بیشرط جا تز ہے

اور متولی کوایک دفعہ تبادلہ کاحق حاصل ہے۔

تباد لے کا اختیار کتنی بار ہوگا

سو(ن: اگروتفناے میں تباد لے کا اختیار کھا ہوتو یہ اختیار کتنی مرتبہ کہ دےگا؟
 معر (ب: تباد لے کا اختیار ایک مرتبہ رہے گا اس کے بعد ختم ۔ البت اگر الفاظ ہی

ایسے ہوں کہ جب جا ہوں تبادلہ کرلوں تواسے ہمیشہ اختیار رہے گا۔ تبادلہ خالی زمین ہے کیا جائے یا مکان ہے مول : وقی زمین کائمی خالی زمین کے ساتھ بی بتاولہ کیا جاسکتا ہے یا اگر بنابنايامكان إلى جائ تو اس يجى بنادله بوسكا يج؟ په جو (ب: اس میں دوصورتیں ہیں پہلی ہے کہ اگر وقف میں صرف تباولہ مذکور ہے۔ منہیں ہے کہ مکان یا زمین سے تبادلہ کروں گا تو اختیار ہے کہ مکان سے تبادلہ كرے يازمين سے اور اگر دوسري صورت ہوكہ وقف نامے ميں سے كہ مكان سے تبادلہ کیا جائے تو زمین سے تبادل نہیں کر سکتے اورا گر لکھا ہے کہ زمین سے تبادلہ کیا جائے تو مکان ہے تبادلہ ہیں ہوسکتا اور اگر میرذ کرنہ ہو کہ فلاں جگہ کی جا کداد سے تبادلہ کروں تو جہاں کی جائداد سے جا ہے تبادلہ کرسکتا ہے اور معین کر دیا ہے تو و بیں کی جائیداد سے تبادلہ ہوسکتا ہے دوسری جگدی جائیداد سے نہیں۔ . جب مكان قابل نفع ندريا ● موڭ : ایک مُکان مدرے کے لئے وقف کیا گیا۔لیکن وہاں سے گندہ نالیہ بہنے کی وجہ سے بنیادیں کمزور ہو گئیں اور کوئی بھی شخص اسے کرایے پر لینے کو تیار نہیں ہے ہاں ایک آ دمی اسے خریدنے کو تیارہے کہ وہ خرید کرخوداس پرخرچہ کرے گا۔ توالیی صورت میں اس مکان کا تبادلہ کر سکتے ہیں جبکہ وقف کرنے والے نے تیاد لے کے ہارے میں کوئی شرط ذکر نہیں گی۔

م حوال: واقف نے وقف میں تبدیل کر لینے کا ذکر نہیں کیا یا تبدیل نہ کرنے کو ذكركرد إبيكن جباس مكان سے نفع الهانامكن نبيس رمايعنى اتى بھى آمدنى نہیں ہوتی جو وقف کے مصارف کے لئے کافی ہوتو ایسے وقف کا تبادلہ جائز ہے مگر اسكے لئے چندشرطيں ہيں: قیمت میں بہت زیادہ کی نہو۔ 쑈 تادله كرنے والا قاضى عالم باعمل موجس كے تصرفات كى نسبت لوگوں كو 公 اطمينان موسكے\_ تبادله زمین بامکان کےساتھ بی ہو۔ ☆ ایسے سے تبادلہ نہ کرے جس کی شہادت اس کے حق میں مقبول نہ ہو جیسے ☆ باپ، بیٹاوغیرہ۔ اييغ قرض خواه كونه بيحي 쑈 دونوں جائیدادیں ایک ہی محلّہ میں ہوں یا دوسرامکان ایسے محلّہ میں ہو کہ 坎 اس محلّدہے بہتر ہے۔ موقوفداشاء کی آمدنی کاسب سے برامصرف مول : وقف کے مکانات یا کھیت یا دکانوں سے جوآندنی حاصل ہواہے سب سے سلے س میں فرچ کیا جائے؟ مجوال : بهارشرايت يسب

'' وقف کی آمدنی کا سب میں بڑا مصرف یہ ہے کہ وہ وقف کی ممارت پر صرف کرنے کی جائے اسکے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ داقف نے اس پرصرف کرنے کی شرط کی ہو یعنی شرا کط وقف میں اسکونہ بھی ذکر کیا ہو جب بھی صرف کریں گے کہ اسکی مرمت نہ کی تو وقف ہی جا تا رہے گا ممارت پر صرف کریں گے کہ اسکی مرمت نہ کی تو وقف ہی جا تا رہے گا ممارت پر صرف کریں گے دار وقف ما ممارت میں داخل نہیں مشلا مکان وقف ہے یا مجد پر کوئی جا کذا دوقف ہے تو اولا آمدنی کوخود مکان یا جا سیداد پر صرف کریں گے اور واقف کے نامنہ میں جس صافیدی نامنہ میں جس صافیدی نامنہ میں جس صافیدی یا رنگ کیا جا تا تھا تو اب بھی مال وقف سے کریں ورنہ نیس یونہی کھیت وقف یا رنگی سے اور اس میں کھا د کی ضرورت ہے ورنہ کھیت خراب ہوجائے گا تو اسکی درنش مستحقین سے مقدم ہے ۔ یعنی جن میں وہ آمدنی تقسیم کرنی ہے ان پر درنش مستحقین سے مقدم ہے ۔ یعنی جن میں وہ آمدنی تقسیم کرنی ہے ان پر میں مقدم ہے ۔ یعنی جن میں وہ آمدنی تقسیم کرنی ہے ان پر میں مقدم ہے ۔ یعنی جن میں وہ آمدنی تقسیم کرنی ہے ان پر میں مقدم ہے ۔ یعنی جن میں وہ آمدنی تقسیم کرنی ہے ان پر میں مقدم ہے ۔ یعنی جن میں وہ آمدنی تقسیم کرنی ہے ان پر میں مقدم ہے ۔ یعنی جن میں وہ آمدنی تقسیم کرنی ہے ان پر میں مقدم ہے ۔ یعنی جن میں وہ آمدنی تقسیم کرنی ہے ان پر میں مقدم ہے ۔ یعنی جن میں وہ آمدنی تقسیم کرنی ہے ان پر میں مقدم ہے ۔ یعنی جن میں وہ آمدنی تقسیم کرنی ہے ۔ '

# تغيرات ومرمت كے بعد كون سى مدمقدم

سول: وقف کی تغییر ومرمت کے علاوہ خرج کے لئے کس مدکو مقدم رکھا جائے؟

حو (اب : عمارت کے بعد آمدنی اس چیز پرصرف ہوجو تغییر سے قریب تر اور وقف
کی مصلحت اور بہتری کے اعتبار سے زیادہ مفید ہوکہ یہ معنوی تغییر ہے جیسے مسجد کے
لئے امام اور مدرسہ کے لئے مدرس کہ ان سے مسجد و مدرسہ کی آبادی ہے ان کو بقدر
کفایت وقف کی آمدنی سے دیا جائے ۔ پھر چراغ بتی (فی زمانہ بجلی) اور فرش
اور چمائی (یا قالین) اور دیگر ضروریات میں صرف کریں جو اہم ہوا سے مقدم

ر کھیں اور بیائ صورت میں ہے کہ وقف کی آمدنی کسی خاص مصرف کیلئے معین نہ ہو۔ اور اگر معین ہے مثلاً ایک شخص نے وقف کی آمدنی چراغ بتی کے لئے معین کردی ہے ممارت کے بعد اُسی مدمیں کردی ہے ممارت کے بعد اُسی مدمیں صرف کریں جس کے لئے معین ہے۔

اگرادارے میں امیرغریب سب ہول تو

● مول : اگر کسی محض نے اپنے کھیتوں کا کرایہ اور مکانات کی آمدنی تیبیوں یا طلباء یا بیوا وس یا ایا جج لوگوں پروقف کی اور ندکورہ افراد میں صاحب ماک

بھی ہوںاورغریب بھی ۔ تو آ مدنی کس پرخرچ کی جائے گی؟ معمد ۱۸ سے کسی نہ تات کی ترقید میں بسیادان از کر کئے جس سے ماجہ ہیں

جورا : اگر کسی نے وقف کرتے وقت ایسے الفاظ ذکر کئے جس سے حاجت مند افراد سمجھ میں آتے ہوں تو وقف کی رقم صرف فقراء پرخرچ کی جائے گی اور صاحب مال افراد کو پچھنہیں ویا جائے گا۔ لہذا مالداریتیم یا طالب عالم یا بیوہ یا

اندھے یاایا جج کووقف کی آمدنی سے پچھٹیس دیاجائے گا۔

وقف کی آمدنی سے جو چیز خریدی

سو ( ): وقف کی آمدنی سے جومکان خریدا کیاوہ بھی وقف ہوتا ہے؟

م جوراب: نہیں ،متولی نے وقف کی آمدنی سے جوز مین یا جا کدادوقف کے لیے

خریدی وہ د تف نہیں ہوجاتی اس کی جع جائز ہے۔

(فتاوى رضويه، ج: 16، ص:117)

وقف کے مال کا تھم

موال : وقف کے مال کا کیا تھم ہے؟

جورات الدتعالى كا) ارشاد مواكد جورات الدتعالى كا) ارشاد مواكد جورات الدتعالى كا) ارشاد مواكد جواسة طلماً كما تا إلى الله بيث بين الكرام المرتاب اورعنقر برجهم مين جائع كا،

جييا كهب، ركوع ١٢ مين ب:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْ كُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَعْلَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُوْنَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ مَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيْرًا ۞

(فتاوي رضويه، ج:6، ص: 375) (فتاوى فيض الرسول ، ج: 2، ص: 346تا348)

وقف ميس مالكانه تصرف كرنا

مولاً : وقف میں مالکانہ تصرف کرنا کیا ہے؟
 میں مالک نے اسلامی میں ہے۔

ہ جو (ک : فآویٰ رضو بیجلد ششم صفحہ 354 پر ہے:

'' وقف میں تصرف ما لکانہ حرام ہے اور متولی جب ایسا کرے تو فرض ہے کہ اے نکال دیں اگر چہ خود واقف ہو چہ جائیکہ ویگر۔

در مختار میں ہے:

" وينزع و حوباً ولوالوا قف دړرفغيره بالا ولي غير مامون "

''اگرخود واقف کی طرف سے مال وقف پرکوئی اندیشہ ہوتو واجب ہے کہ اسے بھی

نكال ديا جائے اور وقف اس كے ہاتھ سے لےليا جائے تو غير واقف بدرجہاولى''

(فتاوی رضویه، ج:6، ص:374) (فتاوی فیض الرسول، ج: 2، ص:346تا 348)

### وقف کامکان گرا کرذاتی مال سے دومنزلہ بنانا

مو ( ن : کسی شخص نے وقف کا مکان گرا کرا ہے روپیوں سے دومنزلہ پختہ
 مکان بنالیاءا یسے شخص اوراس مکان کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟

مكان بنالياء ايسے من اور ال مكان عے مربعت الله ما معنى عندرب القوى اس طرح كے وجو (ب: اعلى حضرت امام احمد رضا بريلوى رضى عندرب القوى اس طرح كے

ایک سوال کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں:

" ایناره پیدنگا کر جو بچھاس نے بنایا اگروہ کوئی مالیت نہیں رکھتا تو وقف کا مفت قرار مائے گا۔ اوراگر مالیت ہے تو وہی تھم ہے کہ اس اس کا اکھیڑنا وثف کومعزنہیں تو جتنااس نے زیادہ کیاا سے اکھیر کر کھینک دیا جائے وہ ایٹا عملہ اٹھا کر لے جائے۔ اوراگر اس کے بتانے میں اس نے وقف کی کوئی دبوارمنبدم کی تقی تو اس براورم موگا کدایے صرف سے وہ دیوارولی بی بنائے \_اوراگر ولیل ندین سکتی ہوتو بنی ہوئی دیوار کی قیمت اوا کر \_\_اور اگر اکھیڑنا وتف کومصرے تو نظر کریں کے کہ اگریہ عملہ اکھیڑا جاتا تو کس تیت کارہ جاتا تواتی قیت مال مجد ( یعنی مال وقف ) سے اسے دیدیں۔ اگرفی الحال اس عمله کی قیمت مسجد کے پاس ٹیس توبد یا اورکوئی زبین متعلق معدیا دیگراسباب معد کرایہ برجلا کراس کراہیہ سے قیمت اوا کردیں گے۔ اس کے لئے اگر برس درکار ہوں اسے تقاضے کا اختیار نہیں کے ظلم اس کی طرف ہے ہے ۔ بیرسب اس حال میں ہے کہ وہ عمارت اس مختص کے تفہر مے یعنی متولی تھا تو بناتے وقف گواہ کر لئے تھے کہ اینے لئے بناتا ہوں

\_ باغیرتها توبیا قرارنه کمیا کم مجد کے لئے بنا تا ہوں ورندوہ مارت خود ہی

ملك وقف يهيـ''

(فتاوي رضويه، ج:6، ص: 456) (فتاوي فيض الرسول، ج: 2، ص:348تا348)

اگر کوئی موقو فہ زمین غصب کرے

● موڭ : اگرموقوفه جائيدادكوئى غصبكرنا چاہے تومسلمانوں كواس كے لئے كياكرنا چاہئے؟

جو (رب : اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں:

"" سلمانوں پر فرض ہے کہ حتی المقدور ہر جائز کوشش حفظ مال دقف (وقف
کے مال کی حفاظت) و دفع ظلم ظالم (ظالم کاظلم دور کرنے) ہیں صرف

(خرچ) کریں اور اس میں جتنا وقت یا مال ان کا خرچ ہوگا یا جو پچھ محنت
کریں گے متحق اجرہوں گے۔"

(فتاوی رضویه، ج: 6، ص:350) (فتاوی فیض الرسول ، ج:2، ص: 348تا348)

كافركااين جائدا دوقف كرنا

 اگر کوئی کافر اپنی جائیداد وغیرہ فقیروں پر وقف کر دیتو وقف ہوجائے گی بانہیں؟

. معرد (ب : كافر بھی اگر فقراء پر وقف کرے تو وقف ہوجائے گا كہ وقف کرنے کے جو (ب : كافر بھی اگر فقراء پر وقف كرے تو وقف ہوجائے گا كہ وقف كرنے مكام كے لئے وقف كرنے وقف كرنے وقف كرے وہ كام بدات خود ثواب كاكام ہو۔ لہذا اگر كافرنے مندریا گرج پر كھھ دقف كيا توبي باطل ہے۔ اسے وقف نہ ہيں گے۔ بہار شریعت میں ہے :

وعب هج سرعي سسس

" (وتف کی ایک شرط بہ ہے کہ )وہ کام جس کے لئے وقف کرتا ہے فی نفسه نوّاب کا کام ہولیعنی واقف کے نز دیک بھی وہ نواب کا کام ہواور واقع میں بھی تواب کا کام ہوا گر تواب کا کامنہیں ہے تو وقف صحیح نہیں مثلاً کسی ا جائز کام کے لئے وقف کیااوراگر واقف کے خیال میں وہ نیکی کا کام ہوگار حقیقت میں ثواب کا کام نہ ہوتو وقف صحیح نہیں اورا گرواقع میں ثواب کا کام ہے مگرواقف کے اعتقاد میں کارثو ابنہیں جب بھی وقف میجے نہیں لہذااگر نصرانی نے بیت المقدس برکوئی جائدادوقف کی کہاس کی آمدنی سے اُس کی مرمت کی حائے یا اُسکے تیل بتی میں صرف کی جائے یہ جائز ہے یا یوں وقف كياكه برسال أيك غلام خريد كرآ زاوكيا جائے يا مساكين الل ذمه يا مسلمین برصرف کیا جائے بیرجائز ہے اور اگر کر جایائت خاند کے نام وقف کما کہ اُس کی مرمت یا جراغ بق میں صرف کیا جائے یا حربیوں پرصرف کیا جائے تو بیہ باطل ہے کہ بیٹو اب کا کامنیس اور نصرانی نے حج وعمرہ کے لئے وقف کیا جب بھی وقف صحیح نہیں کہا گر چہ ریکار تو اب ہے مگران کے اعتقاد میں تواب کا کا منہیں۔''

فآوی رضویه میں ہے:

"اس (وقف) میں دوشرطیں مطلقالازم ہیں: (1) ایک یہ کہوہ کام جس
کے لیے یہ وقف ابتداء ہوایا آخر میں اس کے لیے قرار پائے گاواقف کے
نزدیک کارٹو اب ہووہ اس ٹو اب کی نیت کرے یا نہ کرے یہاں کا فعل ہے
کام نہ ہمی حیثیت سے ٹو اب کا ہونا چاہے، جیسے غربا کی امدادا کر چہدواوغیرہ
سے ہو۔ (2) دوسرے یہ کہوہ کام خود ہمارے نہ ہب اسلام کی روسے کار

الواب ہواگر چہ وقف کرنے والاسلمان نہ ہو۔ (1) ای لیے اغنیا کے جائی ہے ہوئل ہا کر وقف کیا وقف نہ کا کہ یہ کوئی اواب کا کام نہیں ۔ (2) کافر نے مجد کے لیے وقف کیا وقف نہ ہوگا کہ بیاس کے خیال میں کار اواب نہیں ۔ (3) ۔ کافر نے ایک مندر یا شوالے کے لیے وقف کیا وقف نہ ہوگا کہ بیاس کے وقف کیا وقف نہ ہوگا کہ بیواقع میں کار اواب نہیں ۔ (4) کافر نے ایک شوالے پر وقف کیا اس شرط پر کہ جب تک یہ باتی ہوقف کی آمدنی اس شوالے پر وقف کیا اس شرط پر کہ جب تک یہ باتی ہوجائے اس کے بعد بیآمنی میں خرج ہواور جب شوالہ او نوٹ کر ویران ہوجائے گا کہ اس کا آخرا کیا اس کی عام کی ایران ہوجائے گا کہ اس کا آخرا کیا اس کی اس کی سے رکھا جو کار اواب ہے بینی الماد مما کین ،اور آج ہی ہے اس کی ساری آمدنی الماد مما کین میں صرف ہوگی شوالہ کوا کی بیسہ نہ دیا جائے گا۔''

(فتارى رضويه، ج: 16، ص:130 تا 131)

تخئه میں کمی زمیں کو وقف کرنا

سول : اگر کمی شخص کوکوئی زمین گفت کی گئی اوراس نے اسے وقف کردیا توبیہ
 وقف کرناضیح ہوگایا نہیں؟

ع جو ال مسئل مين دوصور تين بي:

ہم بہلی صورت بیب کہ گفٹ کردیے کے بعد جے گفٹ کی گئ اس نے اس فرمین پر قبضہ کرلیا ہو۔ ایسی صورت میں چونکہ وہ زمین اس کی ملیت میں وافل ہوجاتی ہے اس لئے اسے وقف کرنا درست ہوگا۔ مجد، مدرسے جہال جا ہے خرچ کرے۔

ہے دوسری صورت ہے ہے کہ موہوب لہ (جسے گفٹ کیا گیا این) نے قبضہ کرنے سے پہلے وقف کردیا پھر قبضہ کیا تو وقف جا کر نہیں۔

قریب المرگ کا کہنا کہ اگر میں جا وَل تو میرامکان وقف مور (النَّ: اگر کوئی فخص قریب المرگ ہواور وہ اپنے مکان کے بارے میں کے کہ اگر میں مرجا وَل تو ہمرا بید مکان وقف ہے۔ کیا اس صورت میں مکان وقف ہوجائے گا؟

جوراب: قریب المرگ شخص کا به کہنا وصیت کے تھم میں ہے لہذا اس پر وصیت کے احکام جاری ہوں گے اور وصیت کا تھم بیہ ہوتا ہے کہ وصیت کرنے والا اگر مرنے سے پہلے وصیت سے رجوع کر لے قوصیت ختم ہوجاتی ہے لیمنی اگر فہ کورہ شخص نے مرنے سے پہلے کہدیا کہ میں نے وقف کے متعلق جو بات کہی تھی اسے ختم کرتا ہوں تو درست ہے اور اب مرنے پر بھی وہ مکان وقف نے ہوگا۔ یونمی وصیت کا یکم بھی ہے کہ فوت ہونے والے کے کل مال کی تہائی تک جاری ہوتی ہوتی ورست ہے تو اگر فہ کو وقف درست ہے تو اگر فہ کہو وقف درست ہے اور اگر تہائی سے کہ ہے تو وقف درست ہے اور اگر تہائی سے کم ہے تو وقف درست ہے اور اگر تہائی سے کہ ورندا یک تہائی تک جاری کا کان کا حصد وقف درست ہے ورندا یک تہائی تک جا گروہ رضا مند ہوجا کمیں تو تعمل مکان کا وقف درست ہے ورندا یک تہائی تک مکان کا حصد وقف ہوگا۔

وا قف کا وقف سے کوئی حق ہے مانہیں -

اوقف کرنے کے بعدوقف کرنے والے کا وقف سے کی قتم کا کوئی تن

متعلق رہتاہے یانہیں؟

م جورات: وتف جیسے مدرسہ یا مسجد وغیرہ سے وقف کرنے والا کا تعلق یوں تو ہے

کہ اس کی انتظامیہ مقرر کرنا اور دیگر بہت ہے امور واقف ہی کے ہاتھ میں رہتے

ہیں کیکن ملکیت کے حقوق واقف کے پاس ہر گزنہیں ہوتے۔صدر الشریعة مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

''وقف کا تھم ہے ہے کہ نہ خود وقف کرنے والا اس کا ما لک ہے نہ دوسرے کو اس کا ما لک بناسکتا ہے نہ اسکو تھے کرسکتا ہے نہ عاریت دے سکتا ہے نہ اس کو رہن رکھ سکتا ہے۔''

كرابيه پر لئے ہوئے مكان كووقف كرنا

مول : زید نے ایک مکان کرایہ پرلیا ہوا تھا۔ اور اسے مدر سے کے لئے
 وقف کر دیا کیااس طرح وقف کرنا درست ہے؟

ع جو راب : کرامیر پر لئے ہوئے مکان کو وقف کرنا درست نہیں۔ کیونکہ وقف

كرنے كے لئے اس چيز كا مالك مونا ضرورى ہے جمے وقف كرنا ہے۔ بہار

شریعت میں ہے:

'' زمین کی نے عاریت یا اجارہ پر ایکھی اُس میں مکان بنا کروقف کردیا بدوقف ناجا کزیے۔''

وقف كى عمارت ياكسى چيز كونقصان يهنچانا

اگر کوئی شخص وقف کی عمارت یا کسی چیز کونقضان پہنچائے تو کیا اس

65

ے تاوان لیاجائے گا؟

جو (رب: جو تخف بھی وقف کی عمارت کوجان بوجھ کرنقصان پہنچائے اس سے تاوان لیا جائے گا جیسے کسی نے مسجد یا مدرسے کی دیوار گرا دی یامسجد یا مدرسے کی

تاوان کیا جائے کا بینے می نے مجدیا مدرسے می دیوار سراوی یا جدیا مدرسے می دیوار سراوی یا جدیا مدرسے می دیوار سرکوئی اتو اس دیوار برکوئی ان اس میز رکھی جس کا بوجھ برداشت نہ کرتے ہوئے دیوار کرگئی تو اس

شخص ہے اس کا پورا تا وان لیا جائے گا۔

🔵 مو 🖒 : تمام گھراور مال کو د تف کروینا کیسا ہے؟

معور (ب: واقف کی نیت اگر اچھی ہے تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ تو اب اخروی کا مستحق ہوگا۔ تنویر الابصار و درمختار میں ہے:

" و سبب ارادة محبو ب النفس في الدينا ببرالا حباب وفي الآخرة بالثواب "

" الله الروقف مع مقصد ای صرف بیدے کدواراوں کومیراث مع محروم کر

و مے توبینیت بری ہے اور ایسا کرنانا جائز ہے۔

(ردالمحتار، كتاب الوقف، ج:3، ص: 321)

اگر چہ وقف اس صورت میں بھی ہو جائے گا اور اگراڑ کا بدچلن ہے کہ باپ کی جا کداد کو ہر باد و ضائع کر ڈالے گا تو وقف کر دینا بہتر ہے کہ بیہ وارث کو

محروم کرنانہیں بلکہ اپنی کمائی کونا جائز چیز دل میں صرف کرنے سے بچانا ہے۔ دقف کرنے دالے کا مقصد اگر وقف کرنے سے محض بیہ ہو کہ ورثاء کو

جا ئداداور میراث ہے محروم کر دی توبیا جائز وگناہ ہے، حدیث میں ارشاد ہوا۔

من قبطع میراث و ارئه قطع الله میرانه من الحنه گرقصد واراده کا قراب تعدد تعلق به لبندایی بین کا تفاء بو تعلق به لبندایی بین کا تفاء بو سکتا بهاس نی بولبد اوقف بر صورت جائز مکتاب اس نی بولبد اوقف کی بولبد اوقف بر صورت جائز ونافذی بوگا اوراس کا کیااراده تھا اور کیانہ تھا اس کوئیس دیکھا جائے گا گراس کی میت خیرتھی توا کا مستحق ہوگا۔

## وقفی زمین میں سی نے درخت لگانا

اگر قفی زمین میں کی نے درخت لگائے تو وہ درخت کس کے ہیں؟
 حمو (لب: اس میں دوصور تیں ہیں۔(1) درخت لگانے والا اگر قفی زمین کی گرانی اور د کھے بھال کے لئے مقرر ہے تو وہ درخت وقف کے ہیں۔(2) اوراگر کسی ایسے خص نے درخت لگائے جو قفی زمین کی گرانی کے لئے مقرر فئیں ہے تو ان درختوں کا مالک درخت لگائے جو قفی زمین کی گرانی کے لئے مقرر فئیں ہے تو ان درختوں کا مالک درخت لگائے والا ہے۔

(فتاوي فيض الرسول، ج: 1، ص: 469)

#### واقف کامتولی کوفارغ نه کرنے کی شرط لگایا

مول : اگر کوئی وقف کرنے والا بیشرط لگائے کہ میں جسے متول مقرر کروں
 اسے کوئی فارغ نہیں کرسکتا۔ اب متول صاحب نے اند عیر گری جیار کی ہے۔ کیا
 اسے فارغ کیا جائے یا وقف کرنے والے کی شرط کو پورا کیا جائے؟

م جور (ب: ایسے متولی کو فارغ کیا جائے اور وقف کرنے والے کی ایسی شرط کا

كوئي اعتبار نہيں۔

## وقف ناھے کی دوشرا بُط میں تضاد ہوتو

اوراس الرایک آدمی نے مکان وقف کر کے وقف نامے کی تحریک اوراس میں دوشرطیں ایری کھیں جن میں تضاو ہے تو کون میشرط کا اعتبار کیا جائے گا؟
 جو (ل: دوسری شرط کا اعتبار کریں گے۔

وقف میں شرا ئط کب رکھی جاسکتیں ہیں

بول : وقف میں واقف کوشرا نظار کھنے کا اختیار کب تک رہتا ہے؟

جور (ب: جس وقت وقف کرر ہاہوای وقت اے اختیار ہے اور جب وقف
کمل کر چکاتو پھراختیار ختم ہوگیا۔ البتہ اگر کسی شرط کے بارے میں ہے کہد یا تھا کہ
اسے تبدیل کرنے کا مجھے اختیار ہے گاتو اس خاص شرط کو تبدیل کرنے کا اختیار
اب بھی باقی رہے گایا تمام شرا کط میں تبدیلی کا اختیار اپنے لئے رکھا ہوتو سب کو
تبدیل کر سکے گا۔ اعلی حضرت علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

''عامہ شرا لط معتبرہ کا اختیار شرع مظہرہ نے واقف کو صرف انشائے وقف کے وقت دیا ہے مثلا جسے چاہاں کا معرف بنائے، جسے چاہا اس سے جدار کھے، جسے جتنا چاہے دینا بتائے، جس وقت یا حالت یا صفت کے ساتھ چاہے مقید کر دے، جو ترتیب چاہے مقرد کرے جب تک اس انشاء میں اختیار ہے۔ وقف تمام ہوتے ہی وہ تمام شروط شل وقف لازم ہو جاتی میں اختیار ہیں رہتا ہیں کہ جس طرح وقف سے پھرنے یا اس کے بدلنے کا اسے اختیار نہیں رہتا ہوئی ان میں سے کی شرط سے رجوع یا اس کی تبدیل یا اس میں کی پیشی

نہیں کرسکتا۔ ہاں اگرانشاء ہی کے وقت شرط لگادی تھی کہ بھے ان تمام شروط
یا خاص فلاں شرط میں تبدیل کا اختیار ہوگا تو جس شرط کے لیے بالتھر تک یہ
شرط کر کی تھی اس کو بدل سکے گا، پھرا ہے بھی ایک ہی بار بدل سکتا ہے جب
تبدیل ہو کی اب دوبارہ تبدیل شرط شے زائد ہے لہذا مقبول نہ گی البت اگر کسی
ہوگیا۔ اب دوبارہ تبدیل شرط شے زائد ہے لہذا مقبول نہ گی البت اگر کسی
شرط پرانشا نے وقف میں بیشرط لگادی کہ میں اسے جب بھی چاہوں ہر بار
بدل سکوں گاتو اس شرط کی نسبت اختیار متمرر ہے گا کہ اب اس کا استمرار ہی
مقتصنا نے شرط ہے ۔ غرض واقف خود اس کا تطعی پابند ہوتا ہے جوان شرائط
میں وقف کرتے وقت زبان یا قلم سے نکال چکا اس سے باہران میں کوئی
تصرف نہیں کرسکتا''۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:139 تا140)

لائبرى سے كتب لينے كيلئے ايدوانس كى شرط

مول : وقف کی لا بسری میں اس طرح کی شرط رکھی جاسکتی ہے کہ ایڈوانس
 رقم رکھ کر بی کتاب لے جاسکتے ہیں؟

جوراب: اگر دافف کی طرف سے بیشرط ہے تو جائز ہے۔ فآوی رضویہ میں ہے:

''شرط دافف کا اتباع کیا جائے گا اگر منع کر دیا ناجائز ہے، اور اگر بیشرط کر

وی کہ کتاب جو عاریۃ لے جانا چاہے اتنا مال اس کے عوض کو یا بطور گروی

رکھا جائے ، تو یونمی کیا جائے گا ہے اس کی اجازت نہیں اور اگر بلاشرط
عاریۃ کی اجازت تو میا اشخاص خاص کو دی تو انہیں کے لیے اجازت ہوگ

اورعام توعام"۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:570)

متولی کون؟

👁 مول : متولى كون بوتا ہے؟

م جو (ب: شرعی اعتبار سے مسجد یا مدرسہ باکی بھی قتم کے وقف کے انظامات کی دکھیے بھال کے لئے وقف کرنے والا جس شخص کو مقرر کرتا ہے اسے متولی کہتے ہیں۔ واقف خود بھی متولی ہوسکتا ہے۔ وقف کرنے والے کے علاوہ جو شخص شرعا اس کا قائم مقام ہے اس کا مقرر کردہ آ دمی بھی متولی ہوتا ہے۔ متولی کو ہمارے ہال عام طور پرانظا میہ کہا جا تا ہے۔

عورت يانابالغ كومسجد كامتولى بنانا

مو ( : کیاسی عورت یا نابالغ کومجد یا مدرے کامتولی بنایا جاسکتا ہے؟

په جو (اې : عورت کومتو لی بنایا جاسکتا ہے کیکن عورت خودان معاملات کو ڈیل نہ

کرے بلکہ کسی محرم کے ذریعے معاملات سرانجام دے اور بچے کو اگر متولی بنایا

جائے تو اس کے بالغ ہونے تک سی دوسرے کومتولی رکھا جائے گا اوراڑ کے کے

بالغ ہونے کے بعدا سے متولی کر دیا جائے گا۔

مسجد کی انتظامیہ کے اوصاف

سول : مسجد، مدرے کی انظامہ کو کیسا ہونا چاہیے؟

م جوراب : متولی وہ ہونا چاہیے جس میں یہ اوصاف ہوں (1) دیانت

دار(2) کام کرنے والا(3) ہوشیار ، مجھلاار(4) وقف کا خیرخواہ (5) فاس نہ ہو(6) لا پرواہ نہ ہو(8) کھیل کود میں مشغول رہنے والا نہ ہو۔ (9) بدعقل نہ ہو(11) سی صحیح العقیدہ۔ (9) بدعقل نہ ہو (11) سی صحیح العقیدہ۔ فقاوی رضویہ میں ہے:

"دلائق وہ ہے کہ دیانت دار کا رگزار ہوشیار ہوجس پر دربارہ حفاظت وخیر خوابی وقف اطمینان کافی ہو، فاسق شہوجس سے بطمع نفسانی یا ہے پر وائی یا خوابی وقف اطمینان کافی ہو، فاسق شہوجس سے بطمع نفسانی یا ہے پر وائی یا ناحفاظتی یا انہا کے لہو ولعب وقف کو ضرر پہنچانے یا جہنچ کا اندیشہ ہو بر عشل یا عاجز یا کابل نہ ہو کہ اپنی جماقت یا ناوائی یا کام نہ کر سکتے یا محنت سے بہنچ کے باعث وقف کو خراب کرے، فاسق اگر چہ کیسا ہی ہوشیار کارگزار مالدار ہو ہر گزلائق تولیت نہیں کہ جب وہ نافر مانی شرع کی پر وانہیں رکھتا کی کار دین میں اس پر کیا اطمینان ہوسک ہے وہ پہذا تھم ہے کہ اگر خود واقف فت کر سے واجب ہے کہ وقف اس کے قبلہ سے نکال لیا جائے اور کس امین متدین کو سپر دکیا جائے چرو وہر اتو وہ مراتے وہ میں اس کے فرو مراتے۔ "

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:557)

انظاميه كے انتخاب میں مالداری كالحاظ ركھنا كيسا

 مول : مجدا تظامیہ کے لئے کیے افراد کو منتخب کرنا چاہیے؟ کیا مالداری کا لحاظ کیا جائے گا؟

م حوراب: متجد کے متولی کے لئے دیانتدار کارگز ار ہونا شرط ہے مالدار ہونا ضرور

نهیں، مالداروں کی میں جبکہ مسجد کی بے انتظامی اور نمازیوں کو تکلیف رسی آؤاک انتظام کا بدلنا اور موشیار دیانتدار پر میز گار مسلمانوں کی تکرانی میں دینا فرض ہے۔ (فناوی رضویہ، ج: 16، ص: 258)

س كومتولى بانامنع ب؟

و موال من الرائ عض كومتولى عادا منوع ب

و جو (ب: اگر کوئی خص متولی بن جائے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ امائندار نہیں ہے بلکہ خیات کرتا ہے یا کام کرنے سے عاجز ہے یا اعلانیہ شراب بیتا، جوا کھیلٹایا کوئی دوسر افتق اعلانیہ کرتا ہوتو اُسکومعز ول کردینا واجب ہے کہا گرقاضی نے اُسکو معز ول نہ کہا تہ قاضی بھی گنہگار ہے۔ یونی جس میں میصفات پائی جاتی ہیں اُسکو متولی بنایا بھی گناہ ہے۔

سُست تاظم

مول : اگر سجد بامدر سے خاط معزات کام بین ستی کریں او کیا کیاجائے؟

وجو ای : ایسے خطین کوجود تف کے کام بین ستی کرتے ہوں یا اصحاب رائے نہ ہوں یا الن کی ہے تو جی ہے وقف کو نقصان کہنچا کرتا ہو۔ معزول کرنا واجب اور ان کی جگہ پر متدین ، ہوشیار ، ذی رائے کام کرنے والے کو مقرر کریں ۔ اور ایسے لوگوں کی کثر ت رائے کوئی شے نہیں جو نہ صاحب رائے ہیں ، نہ وقف کے ہدرو بلک بلکدا پی ذاتی مضعت یا آپس میں میل کی وجہ سے یا کی اور فرض فاسد سے دوسر سے

کی ہاں میں ہاں ملاتے اور جان ہو جھ کر وقف کو نقصان پہنچاتے ہیں، ندایسے احکام زید کے لیے قابل عمل ہیں۔ زید جو وقف کا بہی خواہ (خیر خواہ) ہے اور جس کی علیحد گی میں وقف کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، ہرگز اپنے کو علیحدہ ندکرے بلکہ کوشش کرے کہ دید ہے کا رجد اموجا کیں اور ان کی جگہ کو کار آمدلوگوں سے پر کیا جائے۔

دا وقعی من اللہ المتعلی

داڑھی منڈ امتولی صول : داڑھی منڈ سے یا علانہ جوئے کے اڈے چلانے والے کومتولی بنایا جاسکتا ہے؟

جورل : کسی بھی اعلانیہ گناہ کا مرتکب شخص فاسق معلن کہلاتا ہے اور فاسق معلن کہلاتا ہے اور فاسق معلن کومتو لی بنانا جائز نہیں۔لہذا داڑھی منڈے یا حرام کاروبار چلانے والے کو متولی نہ بنایا جائے۔

متولی بننے کا زیادہ حق دارکون؟

مولاً: وقف کامتولی بنانے میں کے ترجیح دی جائے؟
 جوراب: وقف کرنے والے کے اٹل وعیال میں اگر کوئی قابل موجود ہوتو وہ

ی بورب ؛ وقف ترجے والے ہے این و حمیان میں ا زیادہ دی رکھتا ہے۔اعلیٰ حضرت علیدالرحمۃ فرماتے ہیں:

"متولىم المجربهى جب تك وقف كرنے والے كى اولا ديا كنبه والوں ميس كوكى

در مختار میں ہے:

"ما دام احمد يسصلح التولية من اقارب الواقف لا يحعل المتولى من الاجانب لانه اشفق ومن قصده نسبة الوقف اليهم"\_ ''جب تک واقف کے اقارب میں سے کوئی متولی وقف بنانے کی اہلیت رکھتا ہو برگانوں میں سے کسی کومتولی نہ بنایا جائے کی وشتہ وار وقف کا قریبی رشتہ وار وقف کا زیادہ خیال رکھنے والا ہوگا اس لئے کہ اس کامقصود یہ ہوتا ہے کہ وقف اس کے خاندان کی طرف منسوب رہے''۔

(درمنحتا ر، كتاب الوقف؛ فصل يراعي شرط الواقف في احارته، ج: 1، ص:389)(فتاوي رضويه، ج16:، ص:257)

مساجد کے متولیوں کی مجلس میں کا فرکوشامل کرنا

مول : مساجد کے متولیوں کے بورڈ میں کا فرکوبھی شامل کیا جاسکتا ہے؟
 مجو (ب: اگر کا فرکومتولیوں کے چیڑای کے طور پر شامل کرنا ہے تو کر سکتے

ہیں اورا گر کا فرکو بھی متولی ہی بنانا مقصور ہے تو حرام و ناجائز ہے۔ در مختار میں ہے:

"بهذا يعلم حرمة تولية اليهود على الاعمال"\_

'' یہاں ہے معلوم ہوا کہ اسلامی کاموں پر یمبودی ( تینی کافر) کامتولی کرنا جرامہ یہ ''

حرام ہے'۔

(درمنحتار، مطبع مسحتبائي، دهلي، ج:1، ص:136)(فتاوي رضويه، ج: 16، ص:614)

بح الرائق وردالحتار میں ہے:

" لاشك في حرمة ذلك" "اس كرام بونے ميں كوئي شك نہيں"۔

شامی میں ہے:

" اي لان في ذلك تعظيمه وقد نصواعلي حرمة تعظيمه"

" فني اس ليے كداس ميں اس كى تقليم ہے اور بے شك ايمدوين نے تفريحسين فرمائي كه كافرى تعظيم حرام بيا-شربنلاليعلى الدرر كامرر الحتاريس ب: " لم مماذكر ه حرمة توليه الفسقة فضلاعن اليهود والكفرة" '' بعنی جو پھے ہم نے ذکر کیااس ہے معلوم ہوا کہ فاسقوں کومتو ل کرنا حرام ے، چہ جائیکہ یہودی ودیگر کفار''۔ (ردالمحتار، كتاب الزكوة، باب العاشر، ج2: ، ص38، دار احياء التر اث العربي، بيروت) (فتاوى رضويه، ج: 16، ص:614) متولى سے وقف كى چز كاضائع ہوجانا 👁 مولاً : وقف کے متولی سے اگر وقف کی کوئی چیز ضائع ہوجائے تو اسے تاوان دینایرے گایائیس؟ جوراب: اگرمتول نے جان ہو جھ کروقف کی چیز ضائع کی یااس کی ہے احتیاطی کی وجه عضائع موئى تو تاوان ديناموگاور نبيس اعلى حضرت عليه الرحمة فرمات بين: "متولى وقف امين وقف ہے جب كه اس طرح كامتولى موجواوير فركور موا

اگراس سے اتفاقیہ طور پر بے اسے تقفیرو بے احتیاطی کے وقف کی کتاب یا کوئی مال تلف ہوجائے اس کا معاوض نہیں ،اورا گرفضدا تلف کروے یااگر این بے احتیاطی سے ضائع کرے تو ضرور معاوضہ ہے یہی تھم ملازمان

وقف کا ہے جب کہ وہ تصرف جواس نے کتاب میں کیااس کی ملازمت میں داخل ،اورا ہے جائز تھا۔''

(فتاوى رضويه، ج: 16، ص:227)

مسجد کی تغییر و مرمت اوراس میں امام و خطیب کے تقر رکاحق

مولان : مسجد کی تغییر و مرمت اوراس میں امام و خطیب مقر رکرنا کس کاحق ہے؟

ہوراب : جس نے مجد بنوائی ، مرمت اور لوٹے چٹائی چراغ بتی وغیرہ کاحق اس کو ہے اور اذان واقامت کا اہل ہے تو اس کا بھی وہی مستحق ہے ور نہ اس کی رائے سے ہو یو ہیں اس کے بعداس کی اولا داور کنے والے غیروں سے اولی ہیں۔

رائے سے ہو یو ہیں اس کے بعداس کی اولا داور کنے والے غیروں سے اولی ہیں۔

رعالہ گیری ہے اور اگروہ ایک کو امام وموذن کیا اور اہل محلّہ نے دوسرے کو تو اگروہ افضل ہے جے اہل محلّہ نے بہتر ہے اور اگر ہرا ہر ہوں تو جے بائی منجد نے بہتر ہواں تو جے بائی منجد کے ایک کو امام وموذن کیا اور اہل محلّہ نے دوسرے کو تو اگر وہ افضل ہے جے اہل محلّہ نے بہتر ہواں تو جے بائی ۔

نے پہند کیا وہ امام ہوگا۔

متولی کاوقف کی دوکا نیں کم کرائے پر دینا

مو ( ): اگر مسجد پر و تف د کانوں کو متولی نے کم کرایے پر کسی کو دیدیا تو وہ کی
 کرایے دارہے وصول کی جائے گی یا متولی ہے؟

م جو (ب: كراي كى كى كرايد دارس وصول كى جائے گى اور متولى سے جھول

ے بر روب کریا غفلت سے ایسا ہوا تو معاف کر دیں گے ،اور قصدا کیا ہوتو پیر خیانت ہے ایسے متولی کومعز ول کر دیا جائے گا۔

مسجد کےصدر کا مز دور کوعرف سے زیادہ مز دوری دینا

مو (الله عند کی انظامیکا صدر ہے، اس نے ایک آدمی کو مجدیں

کچھکام کروانے کے لئے مزدور رکھا اور اس کی جومزدوری بنتی تھی اس سے کافی زیادہ مزدوری دی لیعنی اس کی مزدوری دوسورویے بنتی تھی تو اسے تین سورویے د به از بد کا به علی شرعا درست تھایا نہیں؟ م جوال : زید کا ندکوره فعل حرام ہے اور زید کووہ تمام رقم این جیب ہے اوا کرنا ہو گی مسجد سے ایک روپیے بھی ادانہیں کرسکتا کیونکہ اگر وقف کے کام میں عام اجرت سے چھٹا حصہ زائد اجرت دی جائے تو دینے والا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ جیسے چھسو رویے دینے ہوں اور سات سورویے دے دیے جائیں تو ناجائز ہے ۔ صرف معمولي ي زيادتي معاف ہوتی ہے۔ چنانچہ بہارشر بعت میں ہے: ''متولی نے وقف کے کام کرنے کے لئے کسی کوا چیر رکھا اور واجبی أجرت سے چھٹا حصہ زیادہ کردیا مثلاً چھآنے کی جگہ سات آنے دیے تو ساری اُجرت متولی کواینے پاس ہے دین پڑی اور اگر خفیف زیادتی ہے کہ لوگ دھوکا کھا کرأتی زیادتی کردیا کرتے ہیں تواسکا تاوان نہیں بلکہ ایسی صورت میں دقف ہے أجرت دلائي جائيگ''۔ واقف كاليغ مقرركرده متولى كوبهثا كرخودمتولى بننا مولان : وقف کرنے والا اینے مقرر کر دہ متولی کو ہٹا کرخو دمتولی بن سکتا ہے؟ جوال : بن سكتا ب- اعلى حضرت عليه الرحمة فرمات بين : " جے متولی کیا تھا اس کی جگہ خود متولی رہنا جا ہتا ہے بیاس کے اختیار کی بات ہےا ہے معزول کرکے آپ متولی ہوسکتا ہے۔

وقف کے شر عی مسائل

درمختار میں ہے:

" للواقف عزل الناظر مطلقابه يفتي. "

"مطلقا واقف کو یه جائز هے که وہ نگران کو معزول کر دے

اسی پر فتوی ہے۔"

روامحاریس ہے:

" اي سواء كان بجنحة اولاوسواء كان شرط له العزل اولا "

« لعنیٰ نگران کا جرم ہویا نہ ہواور معزولی کی شرط ہویا نہ ہو برابر ہے۔''

(ردالمحتار، كتاب الوقف، ج:3، ص: 412، داراحياء التراث العربي، بيروت)

(فتاوى رضويه اج: 16 اص:119 تا120)

متولی نےمسجد پراپناذاتی رو پییخرچ کیا

وں سے مبدی ہوت میں اپنا ذاتی روپیہ خرچ کیا تو مولان: اگر مبد کے متولی نے مبجد کی مرمت میں اپنا ذاتی روپیہ خرچ کیا تو

اسے واپس لینے کی آجازت ہے یانہیں؟

م جوران: متولى نے وقف كى مرمت وغيره ميں اپناذاتى روپييم ف كرديا اور

میشرط کر ایشی کدواپس لے لوں گا تو واپس لے سکتا ہے ورندواپس نہیں لے سکتا۔

مالِ وقف میں خیانت کرنے والوں کیلئے وعید

سول : بعض لوگ مسجد، مدرسے، ویلفیئر کے مال میں دھوکہ دیمی کرتے

ہوئے کھاجاتے ہیں۔شری اعتبارےایسے لوگوں کے لئے کیا وعیدہے؟

مجوراب : مال وقف مثل مال يتيم ہے جس كى نسبت ارشاد ہوا كہ جو اسے

ظلما کھا تا ہاسے بیٹ میں آگ بھرتا ہے اور عنقریب جہنم میں جائے گا۔ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ آمُوالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نِارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيْرًان

''اگر وہ لوگ اس حرکت ہے باز نہآ 'ئیں ان ہے میل جول چھوڑ دیں، ان کے یاں بیٹھناروانہر کھیں''۔

قال الله تعالى:

﴿ وَإِمَّا يُنْسِيَّكَ الشَّيْظُنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَ الذِّكُراى مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ۞ ﴾ الله تعالى نے فرمایا:

''جب بھی شیطان تھے بھلادے تو پھریاد آنے پرظالموں کے ساتھ مت بیٹے۔''

(فتاوی رضویه ، ج: 16، ص:223*)* 

مسجد کی کھائی ہوئی رقم کوواپس کرنے کا طریقہ

 سوال : اگرکوئی شخص مسجد کے چندے میں سے پچھ رقم کھا جائے تو واپسی کا طريفة كيا هوگا؟

 جورا : الشخص برتاوان كى ادائيكى فرض ہے۔ اگر مجد كامتولى ہے تو تاوان اداكرنا فرض ہے جتنی رقم اینے صرف میں لایا تھا اگریہاس مجد كا متولی تھا تو اس مسجد کے بچلی یانی کے اخراجات میں خرچ کرے۔ دوسری مسجد میں صرف کردینے سے بری الذمہ نہ ہوگا، اور اگر متولی نہ تھا تو جس نے اسے رقم دی تھی اسے واپس

کرے کہ تمہارے دی ہوئی رقم سے اتنا خرج ہوااور اتنی باتی رہ گئ تھی، وہ تسمیس دتیا ہوں۔

" لانه ان كان متوليا فقدتم التسليم والا بقى على ملك المعطى "
" اس كي كما گروه متولى بي توتسليم تام بوگل ورند معطى كى ملك پر باتى بيئ -

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:461)

## مسجد كي ابميت وفضيلت

• موڭ: اسلام میں معجد کی کیااہمیت اور نضیلت ہے؟

 جورات: حضرت الوجرية رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که حضور اقد س شائل فرماتے ہیں:

صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُصَعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوهِ وَفِي سُوهِ وَهُلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ سُوقِهِ جَمُسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخُطُ عَفْهُ بِهَا خَطِينَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَوُ شُوءً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمُ تَوَلُ الْمَكَارِيكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ لَمُ تَوَلُ النَّهُمَّ وَلَا يَوَّالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاقٍ مَا النَّظُرَ الصَّلَاةَ اللَّهُمَّ الرَّحُمُهُ وَلَا يَوَّالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاقٍ مَا النَّظُرَ الصَّلَاةَ اللَّهُمَّ الرَّحُمُهُ وَلَا يَوَّالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاقٍ مَا النَّظُرَ الصَّلَاةَ اللَّهُمَّ الرَّحُمُهُ وَلَا يَوَّالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاقٍ مَا النَّظُرَ الصَّلَاةَ اللَّهُمَّ الرَّحُمُهُ وَلَا يَوَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاقٍ مَا النَّظُرَ الصَّلَاةَ اللَّهُمَ الرَّحُمُهُ وَلَا يَوَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاقٍ مَا النَّظُرَ الصَّلَاةَ وَلَا يَوْالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاقٍ مَا النَّظُرَ الصَّلَاقَ وَلَا يَوْالُهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُمُ الرَّعِمُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى السَّالِةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَامِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ عِولَا عَلَى الْعَمْ الْعَلَاقِ عَلَى الْعُلُولُ الْعَلَاقِ عِلْمَ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْعَلَالُو عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِي الْعَلَى الْعُلَاقِ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُل

80

وقف کے شرعی مسائل

گناه متا ہے اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ برابراس پر وُرود تیجیج رہتے ہیں جب تک اپن نماز کی جگہ پرموجود ہے اور جب تک وہ نماز کا انظار کررہا ہیت تک وہ نماز میں ہی ہے۔''

(صحيح البحارى باب فضل صلاة الحماعة، ج/1 ص 232-620)

حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه حضور برنور

ئَالْيُنْ َ لِمُرْماتے ہیں: رویت بریں دیو

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَالْقَاعِدُ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ ، وَالْقَاعِدُ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ ، وَالْمَصَلِّينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ، وَيُكْتَبُ مِنْ الْمُصَلِّينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ، وَمُرْمَ عَلَيْ بِرَقَدَم عَلَيْ بِرَقَدَم عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جب سے گھرے نکاتا ہے تو واپسی تک نماز پڑھنے والوں میں کھاجا تا ہے''۔

(مسند أبي يعلى: بأب مسندعقبةبن عامرالجهني، ج/3 ص 286 - 1747)

حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که سر کار دوعالم مُلاقیکم

نے ارشاد فرمایا:

'' جو انچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کو گیا اور مسجد میں نماز پڑھی اس کی مغفرت ہوجائے گی۔

(نسائی)

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے گرد مجھے

زمینیں خالی ہوئیں ۔ قبیلہ بن سلمہ نے جا ہا کہ مجد کے قریب آ جا کیں سیخر نی مُلَّالِیُکِمْ کو پیچی تو فر مایا مجھے خرکیجی ہے کہتم مسجد کے قریب آنا جا ہے ہوعرض کی یارسول

طرف آنے والے) تنہارے قدم کھے جائیں گے۔ یہ بات آپ مُالْفِیْنِ ان وو مرتبہ فرمائی۔ بن سلمہ کہتے ہیں، "لہذا (سرکار مُلْفِیْنِ اُکْمِ نَے فرمان کی وجہ سے) ہم نے

گر تبدیل کرنا پیندنه کیا۔ گھر تبدیل کرنا پیندنہ کیا۔

(مسلم)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول الله منافیظ منے ارشاد فرمایا:

وسب سے برد رو کرنماز میں اس کا ثواب ہے جوزیادہ دورسے چل کرآ ہے''۔

(بخارئ، مسلم)

حضرت ابوامامه رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے

ارشا دفر مایا:

''صبح وشام مبحد کوجاناجہا دکی ایک تتم ہے'۔

(طيراني)

حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور بیکھیے نے

ارشا وفر مایا:

"جومع ياشام كوجائ الله تعالى اس كے لئے جنت ميں مهماني تيار كرتا

ہے جتنی بارجائے''۔

(بخارى، مسلم)

حضرت علامه مولا نامفتی محمر اجمل قا دری سنبهلی علیه الرحمة تحریر فرماتے ہیں:

"الله عزوجل اوراس كے رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كنز ديك مساجد محبوب ترين جگه ب - ترندى شريف ميں حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عند سے

مروی ہے:

قــال رسول الله تعالميٰ ﷺ: اذا مرر تـم برياض الحنة فارتعوا \_

قبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما رياض الجنة قال

مساحك

لمساجد"\_

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جبتم جنت کے باغوں برگز روتو میوہ چنا کرو۔ میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے فرمایا :مسجدیں۔

مسلم شریف میں انہیں حضرت ابو ہرمرہ رضی الله تعالی عندے مروی ہے:

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها

رسول اقد س ملى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا:

محبوب ترین جگهیں اللہ کے نز دیک مساجد ہیں۔ المار فریق میں میں آپ میں اور ال

بيہق وطبرانی میں حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ہے مروی ہے:

"قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان عمار المسجد هم اهل الله "

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرما ما مسجد كے تغيير كرنے والے اہل الله جيں -ابو الفرع نے كتاب العلل ميں حضرت معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه سے روابیت كى:

قال رسول الله تعالى صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى الله مسجد ابنى الله له بيتا فى الجنة \_ ومن علق فيه قنديلا صلى عله سبعون الف ملك حتى يطفى ذالك القنديل ومن بسط فيه حصيرا صلى عليه سبعون الف ملك حتى ينقطع ذالك الحصير \_ ومن اخرج منه قذاة كان له كفلان من الاجر \_

رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائیگا جس نے مسجد میں قندیل لگائی تو اس پرستر ہزار فرشے رحمت کی دعا کرتے ۔ اور جس نے مسجد پر چٹائی بچھائی اس پرستر ہزار فرشے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور جس نے مسجد پر چٹائی بچھائی اس پرستر ہزار فرشے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور جس نے مسجد سے خس و خاشاک نکالاتو وہ اس کے لئے اجر و ثواب کا باعث ہوں گے۔

(فتاوي احمليه، ج: 2، ص:388تا 389)

## مسجد بنانے کی فضیلت

صول : مسجد بنانے کی کیا فضیات ہے؟
 مسجد بنانے کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم نے

م جوراب: مسجد بنانے کی اسلام میں بہت زیادہ تصیلت ہے۔ ی سری سے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد جن کا موں کو بہت زیادہ اجمیت وقوقیت دی

ان میں معجد نبوی کی تغییر ہے۔ پھر جب اس کی تغییر کی گئی تو اس میں نبی کریم علیہ ان میں میں نبی کریم علیہ نبی کریم علیہ کے بنفس نفیس شرکت فرمائی اور انصار مہاجرین سب کو اس میں شریک کیا۔ کوئی صحابی گارالار ہاتھا اور کوئی دیگر سمامان ، ان کے لئے نبی کریم علیہ نے بطور خاص مغفرت کی دعافر مائی اور اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ اللہ علی فرما تا ہے:

﴿ إِنَّمَا يُعَمِّرُ مَسَاحِدَ اللهِ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الآخِرِ﴾

''بیشک الله کی مجدول کودی آباد کرتے ہیں جواللہ پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں۔''

نی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

" من بني لله مسجدا بني الله له بيتاً في الجنة" " جُوْخِصُ الله كي لئے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس كے لئے جنت ميں گھر بنائے گا"

مزيدارشادفرمايا:

" ان مما يلحق المومن من عمله بعد مماته مسجد بناء"

''مومن کواس کے مرنے کے بعد جس عمل کا ثواب پہنچے گاوہ مجد ہے جسے اس نے بنایا ہو۔''

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مولا نااحمد رضا خان علیہ الرحمة فرماتے ہیں: ''سالہاسال گزر گئے ہوں قبر میں ان کی بڈیاں بھی نہ رہی ہوں اُن کو بعونہ

تعالى تابقائے مسجد و مدرسہ جائداد برابر ثواب پینچنا رہے گا رسول الله طاقیکم

فرماتے ہیں:

"اذامات الانسسان انقطع عنه عمله الامن ثلث صدقة حارية

اوعلم ينتفع به او ولد صالح يدعوله"

''جب انسان فوت ہوجائے تو اس کے مل منقطع ہوجاتے ہیں مگر تین وجہ سے جاری رہتے ہیں صدقہ جارہہ یا نافع علم یا صالح اولا دجواس کے لیے

دعاكري"۔

(صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب مايلحق للانسان من الثواب، ج: 2،ص:

41 مقديسي كتب حانه، كراجي) (فتاوى رضويه ،ج:16، صفحه 116) خليفه اعلى حضرت ملك العلماء مولانا ظفر الدين بهارى رحمة الله عليه

فراتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے:

مسجد کی تغییراور دیگر پانی بجلی وغیرہ کے اخراجات کے لئے خرچید یے کا اتنا تو اب ہے جس کوشار نہیں کیا جاسکتا ۔اوروہ ایسا تو اب ہے جس کونیہ کی آتکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا۔

(فتاوي ملك العلماء ، ص:146)

## فضائل مذكوره كس كيلئ

موال : اگر چندلوگ مسجد بنانے میں شریک ہوں تو سب کواحادیث میں وارد
مسجد بنانے کے فضائل حاصل ہون کے باید فضائل پوری مسجد تنہا بنانے پر طبتے ہیں؟
 جو (ب: الله تعالی کے فضل سے توی امید ہے کہ یہ فضائل سب افراد کو حاصل
ہوں گے ۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ الله علیہ
فرماتے ہیں۔

" پیتواب صرف ای پہلیں کہ ساری مجدخود بنائے یا مال کثیر سے شرکت کرے بلکہ ہرشرکت والے کو چاہے شرکت پیموں سے ہویارو پول سے یا

اشر فیوں ہے سب کو بے کم وکاست اتناہی تو اب ملے گا''۔

(فتاوي ملك العلماء، ص: 146)

ثواب بانی مسجد بالقمیرنوکرنے والے کیلئے

👁 موڭ : كيامىجد بنانے كا ثواب اى كو ہے جس نے پہلى تغيير كى ما جس نے

بعدين پخته کيااييے بھي تُواب ملے گا؟

م جو (ر : دونوں کوثواب ملے گا صبح حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فر مایا:

"من بني لله مسجدا زادفي رواية ولو كمفحص قطاة بني الله له بيتاني الجنة زاد في رواية من در و ياقوت."

"جوالله عزوجل کے لےمعجد بنائے اگر چدایک چھوٹی سی چڑیا کے گھونسلے

کے برابر، اللہ عز وجل اس کے لیے جنت میں موتی اور یا قوت کامحل تیار

اوراس میں ہرو چھی جو کسی قدر چندہ سے شریک ہوا، داخل ہے ساری مسجد بنانے

یریه تواب موقوف نہیں ۔ مدینہ طیبہ میں خود حضور اقدس ﷺ نے بنائی ، پھر امیر المونین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے اس میں زیارت فرمائی ، پھر امیر المومنين عثمان رضي الله تعالى عنه نے جب اس كى تغيير ميں افز اكش فرمائي ،اس يريمي

حدیث روایت کی۔

(فتاوى رضويه ، ج: 16،ص:425)

رياءوتفاخر كيلئة بنام سجدعمارت بناكي

مول : محض دکھاوے کے لئے کسی نے معجد بنائی تو وہ معجد ہوگی یانہیں اور اس کو معجد بنائے تو وہ معجد ہوگی یانہیں اور اس کو معجد بنانے برثواب ملے گایانہیں؟

م حورات : جوفض بنام مجد کوئی عمارت تیار کرے جس سے تقرب الی اللہ مقصود

نه جو بلکه محض ریا و تفاخر کی نبیت ہوتو وہ بے شک مسجد نہیں ہوسکتی کہ سجد وقف ہے اور

اس کا قربت مقصودہ کے لیے ہونا ضرور،اورریا د تفاخر قربت الی اللہ ہمیں بلکہ ہمید عن اللہ ہیں۔امام سفی صاحب مدارک نے الیم ہی مسجد کو تھم ضرار میں فرمایا ہے

اورا گرمجد بنائی الله بی کے لیے اور وہی تقصود ہے اگر چداس کے ساتھ ریا وتفاخر کا

خیال آگیا تو وه ضرور مسجد ہے اگر چیاس کے ثواب میں کمی ہویانہ ملے۔

(فتاوی رضویه ،ج: 16 *،ص:*446)

لیکن کس نے کس نیت ہے مبحد بنائی ہے۔ہم اس پر بد کملنی نہیں کر سکتے۔ہم اے رضائے الہی کے لئے ہی سمجھیں گے۔

اگرنسی علاقه میں مسجد ندہو

مولان: اگر کسی علاقے میں سجد نه ہوتو کیا ان کو سجد بنانے کا تھم دیا جائے گا؟ جوراب: ہر علاقے میں مسجد کا ہونا ضروری ہے لہٰذا جہاں مسجد نہ ہو وہاں حکومت پر لازم ہے کہ مسجد بنائے اور اگر حکومت مسجد نہیں بناتی تو علاقے کے صاحب حیثیت لوگوں پرضروری ہے کہ ل کر مسجد تغییر کریں۔ مسجد بنانے کے بنیا دی مقاصد

مول : معجد بنیادی طور برکن کاموں کے لئے ہے؟

جوار : (۱) مسجد بنیا دی طور برنماز کے لئے ہے اوراس کے بعد ذکرو درود و

تلاوت قرآن و درس وبیانِ مسائل شرعیه اور ہراس کام کے لئے ہے جو ذکر اللہ ك تحت داخل موسك يبنانج حضرت علامه مولا نامفتي محمد اجمل سنبهلي عليه الرحمة

فرماتے ہیں:

" آیت کریمه مذکوره میں ذکر ہے مراد ذکر اللہ ہے، جوخود آبی کریمہ ہی کے كلمات سے ظاہر بے فرمایا جاتا ہے كہ ﴿ أَنَّ يُكُّ كُرَ فِيهَا السَّبَّ ﴾ ليني مساجد میں نام خدا ذکر کرنے ہے رو کے ۔اور ذکر اللہ جس طرح تشبیع وتم پیر

وربليل وتكبيرين اسي طرح تمام عبادات ودعا اور تلاوت قرآن كريم اورعلم دين بھي ذكرالله بي بين داخل بين \_

تفیراحری میں ہے:

" واذكر ربك في نفسك عامة الإذكار من قراة القران و الدعا

والتسبيح والتهليل وغيره ذلك"

(تفسير احمدي ،ص٢٤٧)

اورتفییر مدارک التز مل میں ہے:

"بنيت المساجل للعبادة والذكرو من الذكر درس العلم"

(تفسیر مدارك، ج۲، ص۹۱)

اورای طرح حضور ا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا ذکریاک اور صحابه و

صالحین رضی الله عنهم کا ذکر بھی ذکر الله میں داخل ہے۔ چنانچے صدیث قدی شرح شفاشریف ہے مع شرح کے قال کی جاتی ہے:

" (جعلتك ذكرك من ذكري) اي نوع ذكر من اذكاري (فمن

ذکرك ذکرنی) ای فکانه ذکرنی "

(شرح شفا، ج۱، ص ٤٦٠)

دولینی میں نے اپنے ذکروں میں ہے آ پکوذکر کی ایک فتم قراد دیا تو جس نے آپ کاذکر کیا تو گویا کہ اس نے میراذکر کیا۔''

اسی بنا پر منجملہ اسائے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کا نام ذکر اللہ عزوجل .

مجھی ہے۔ چٹانچیزرقانی م*یں ہے:* " قال محاهد فع<sub>ہ ا</sub>لا بـذكـر الـلـه تـطـمن القلوب انه محمد

واصحابه نظم "

(زرقانی شرح مواهب، ج:3، ص:130)

تو ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ذکر ا

صحابہ وصالحین رضی اللہ تعالی عنبم بھی ذکر اللہ میں داخل ہے۔ اور تفسیر مدارک کی عبارت سے تابت ہوا کہ مساجد ذکر اللہ ہی کے لئے بنائی گئی ہیں۔ لہذا مساجد میں

آ بيكريمه كا وظيفه پڙهنا يا حلقه ذكر كرنا يا كوئى درود و دعا كرنا يا محافل ميلا دشريف و گيار ہويں شريف كرنا يا وعظ اور مسائل شرعيه كابيان كرنا يا تلاوت قرآن كريم كرنا

بلاشک جائز و درست ہیں - کہ بیسب ذکر اللہ میں ہی داخل ہیں - یہاں تک کہ

مسجد میں نکاح کی مجلس منعقد کرنامت جب

در مختار میں ہے:

" ويندب اعلاته (اي النكاح)و تقديم محطبة وكونه في مسجد"

( ردالمحتار، ج:2، ص:268)

نیز قاضی کو مجد میں مقد مات کرنے کی منجانب شرع اجازت ہے۔ در مخارمیں ہے:

. .

" ويقضى في المسجد ويحتار مسجد افي وسط البلد تيسيرا

للناس ويستد برالقبلة كحطيب و مدرس "

(ردالمحتار،ج:2،ص:33)

لبذاجب شریعت مطہرہ نے قاضی کومسجد میں مقدمات کرنے سے نہیں

روکا،لوگول کومبجد میں مجلس نکاح ہے منع نہیں کیا تو شریعت مطہرہ ذکر میلا دشریف، گیار ہول شریف محفل وعظ ،تعلیم مسائل شرعیہ، تلاوت قرآن کریم ،حلقہ ذکر،

وظیفہ آبیکریمہ مجلس شہادت ، وغیرہ ذکر خیرے کس طرح منع کرسکتی ہے کہ بیسب امور ذکر اللہ بیں اور مساجد ذکر اللہ ہی کے لئے بنائی گئی ہیں۔ تو انکامنع کرنے والا

آیت کریمہ کے تحت میں دخل ہو گنہگار و ظالم قرار پایا تفسیر مدارک میں ہے:

" وهو حكم عام لحنس مساحد الله وان مانع من ذكر الله مفرط

في الظلم"·

(تفسير مدارك، ج: 1، ص: 55) (فتاوى اجمليه، ج: 2، ص: 398 تا 398)

نماز کیلئے جگہ کم ہونے کی صورت میں قرآن کی تلاوت کرنا مول : چندلوگ مجدیں بیٹھے تلاوت قرآن میں مشغول ہیں لیکن ان کی وجہ ہے نمازیوں کے لئے جگہ تنگ ہورہی ہے۔ کیاالی صورت میں ان تلاوت قرآن

میں مشغول لوگوں کوان کی جگہ سے اٹھایا جا سکتا ہے؟

جوران : معجد کاسب سے بنیادی مقصد نماز ہے لہذا نمازی کو جگہ کی تنگی ہوتو دوسروں کوان کی جگہ سے اٹھایا جاسکتا ہے۔اعلیٰ حضرت علیدالرحمۃ فرماتے ہیں: عالمگیر رہیمیں ہے:

" اذا صاق المسحد كان للمصلى ان يزعج القاعد عن موضعه ليصلى فيه وان كان مشتغلا بالذكر او الدرس او قرائة القران او الاعتكاف، وكذالاهل المحلة ان يمنعوا من ليس منهم عن الصلوة فيه اذا ضاق بهم المسحد كذا في القنية "

(فتاوي هنديه، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، ج:5، ص: 322،

نورانی کتب خانه، پشاور)

''اگر مسجد تنگ ہوتو نمازی دوسر ہے تھی کو جو کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے مثاکر نماز پڑھ سکتا ہے اگر چہوہ بیٹھا وہ تحض ذکر ، تلاوت میں مشغول ہے۔ یونہی اہل محلّد دوسروں کو معجد میں نماز پڑھنے سے منع کر سکتے ہیں یونہی قدید میں ہے۔''

(فتاوى رضويه ،ج: 16، ص:305)

حچوٹے بچوں کومسجد میں لانا کیسا

مولاً: بعض لوگوں کو اپنے چھوٹے بچوں کو مجد میں لانے کا شوق ہوتا ہے
 جبکہ بچے نا مجھ ہوتے ہیں۔ مجد میں شرار میں کرتے ہیں ایسے بچوں کو مجد میں لانا

کیہاہے؟

مجورات: بچسات سال کی عمر کا ہوجائے تو تھم ہے کداسے نماز پڑھاؤاوردی

سال كا بهوجائ توماركر يرهان كاحكم ب- نى كريم عَنْ في ارشادفرمايا: "مروا او لاد كم بالصلوة وهم ابناء سبع سنين"

(ابو داؤ د ، مشكواة، ص:58)

لبذا سات سال کی عمر کے بیچے کومسجد کے آ داب سکھا کرمسجد میں لانا

چاہیے اور جو بچے اس سے بھی چھوٹے ہیں ان کو ہر گزمسجد میں ندلا کیں۔ اگراتنے چھوٹے ہوئے ہوئے کہ سجد میں معاذ اللہ پینٹاب وغیرہ کرسکتے ہیں تولا ناحرام ہے اور

پر سے بوٹ بوٹ کے جو بیان حار ملد ہیا ہے۔ اس کا اندیشہ بھی ہوتو لا نا مکر وہ ناجا ئز۔ فتاوی رضو پیمیں ہے:

''اگرنجاست کاخن غالب ہوتو انہیں مجد میں آنے دینا حرام اور حالت

محتمل دمشکوک ہوتو مکروہ''

(اشباه مع الغمز، ص ٣٨٠، ودرمختار، او اخر مكروهات الصلوة)

" يحرم ادخال صبيان ومحانين حيث غلب تنجيسهم والا

فيكره\_"

''اگر بچوں اور یا گلوں کے محد کونجس کرنے کا گمان غالب ہوتو انہیں معجد

وقف کے شر کی انسانل

میں وافل کرنا حرائم ورنه مکروہ ہے۔''

(درمنحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره، ج١، ص٩٣، مطبع محتبائي دهلي)

(فتاوی رضویه، حلد ۲ ۱، ص۸۵۱)

مزیدیہ بات بھی مشاہرہ سے ثابت ہے کہ بچے جب معجد میں جمع ہوتے

میں تو آپس میں شرار تیں شروع کردیتے ہیں اور نمازیوں کے آگے سے گزرتے

ہیں نیز بہت چھوٹے بچ باپ کے نماز میں مشغول ہوتے ہی رونا شروع کردیتے

ہیں۔الغرض نمازیوں کی نماز میں زبردست خلل آتا ہے اس لئے اس سے

اجتناب لازم ہے۔

مسجد میں امام کا بچوں کو دم تعویذ کرنا کیسا؟

ی سو (ال : بعض امام حضرات مسجد میں دم بتعویز کرتے ہیں اورلوگ اپنے بچول

کودم کروانے کے لئے معجد میں لاتے ہیں۔ابیا کرنا کیساہے؟ سروانے کے لئے معجد میں لاتے ہیں۔ابیا کرنا کیساہے؟

جہو (ب: معجد میں بچوں کے لانے کا حکم وہی ہے جواد پر ذکر کیا گیا کہ اگران سے نجاست کا قوی اندیشہ ہے تو معجد میں لانا حرام ورنہ کم از کم مکر وہ ونا جائز ضرور

ہے۔ بہارشر بعت میں ہے۔

'' بچے اور پاگل کوجن سے نجاست کا گمان ہو مسجد میں لے جانا حرام ہے

درنه محروه"

نبى كريم من النيام في ارشا دفر مايا:

" جنبوا مساحدكم صبيانكم و محانينكم "

ومحد دے سر عی مسائل

''این میدوں کو بچوں اور ما گلوں سے بحا کرر کھو۔''

(سنن این ماجه)

لہٰذا بچوں کو دم تعویز کے لئے مسجد میں لا نا ہو پاکسی اور مقصد کے لئے

بېرصورت اس سے بچناضروری ہے۔

بچوں کونیبی وغیرہ یہنا کرمسجد میں لے جانا

👁 موڭ : مىجدىيى چھوٹے بچوں كواس طرح لے كرجانا كەانبيى بېپى وغيره پیک کیا ہوا ہوجس کی وجہ ہے مسجد کونجاست نہ لگے جائز ہے یانہیں؟

م جوراب:مطلقا ممنوع ہے کیونکہ مسجد میں نجاست لے کر جانا اگر چہاس سے

معجد آلودہ نہ ہویا جس کے بدن پرنجاست گی اس کومعجد میں جانامنع ہے۔

(ردالمحتار، ج: 1، ص: 614)

یمی حکم اس مریض کا ہے جوکسی مرض کی وجہ سے تھیلی وغیرہ میں پیشاب

كرتا ہو۔ چنانچہ بہارشر بعت میں ہے:

''مسجد میں کی برتن کے اندر پیشاب کرنا یا فصد کا خون لیٹا بھی جا برنہیں ''

(درمختار، ج:1، ص:614)

متحم شده سامان كالمسجد مين اعلان كرنا

• مولا : اگر کسی کی چیل یا عینک یا کوئی چیز کم بوجائے تو اس کامسجد میں اعلان

کرنا کیساہے؟

وتنف کے شرعی سنائل

"من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله

عليك فان المساحد لم تبن لهذا"

'' جوکسی شخص کو سے کہ مسجد ہیں اپنی تم شدہ چیز کا اعلان کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے کہ دے کہ اللہ تعالیٰ تیری چیز نہ لوٹا ئے۔مسجدیں اس لئے نہیں بنائی گئیں۔''

(مسلم شريف، ج:1، ص:210)

مسجدميں اذان دينا

👁 مول : مسجد نیں اذان دینا کیساہے؟

جو (ب : مسجد میں اذان دیناممنوع ہے خواہ جعد کی اذان ہویا کوئی دوسری۔ ابودا وَدشریف میں ہے کہ نبی کریم مالینی اور حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعے کے دن منبر کے سامنے مسجد کے دروازے پراذان دی جاتی تھی۔

بجول كالمتجد مين بريه هنا

مو (النائل : بچوں کامسجد میں پڑھنا جائزہے یانہیں؟

مجوران: معجد میں بچوں کومندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ پڑھانا جائز ہے: (1) تعلیم دینی ہو۔(2) معلم بی جی العقیدہ ہو۔(3) معلم بلاا جرت پڑھائے کہ اجرت

لے کر پڑھانا کاردنیا ہے، اور مجدد نیوی کاموں کے لئے نہیں ہے۔ (4) ناسمجھ بچ

نہ ہول کہ سجد کی بے ادبی کریں۔ (5) جماعت پرجگہ تنگ نہ ہو کہ در حقیقت مسجد کا مقصد جماعت ہے۔ (6) شوروغل سے نماز میں خلل نہ ہو۔ (7) معلم یا متعلم کسی کے بیٹھنے سے قطع صف نہ ہو۔ ان شرا اکا کے ساتھ کوئی مضا کھنے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے:

" جنبوا مساحدكم صبيانكم ورفع اصواتكم"

اوردر مختار، جلداول، ص486 میں ہے:

" يحرم ادخمال صبيان و محانيين حيث غلب تنجيسهم والا فكره "

اورالغاز الفقه صفحه 131 يرالاشاه والنظائر سے ہے:

" تكره الصناعة فيه من حياطة او كتابة باحر و تعليم صبيان باحر

. لا بغيره "

البنتہ اگر بارش یا تیز دھوپ ہونے کی وجہ سے ضرر کینچنے کا اندیشہ ہواور اس کے علاوہ کہیں جگہ نہ ہوتو مجبور أمسجد میں اجرت لے کر بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔

فقه کا قاعدہ کلیہ ہے:

" الضرورات تبيح المحظورات "

اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی الله المولی عنه تحریر

فرماتے ہیں:

" وفي اقرار العيون جعل مسئلة المعلم كمسئلة الكاتب والحياط

فان كمان يعلم حسبة لا باس به وان كان باحر يكره الا اذا وقع ضرورة "

(فتاوئ رضويه، ج:37ص: 606)

مسجد میں مختلف کمیٹیوں یا تنظیموں کا بدیٹھ کرا جلاس کرنا

مول : معجد میں مختلف کمیٹیوں یا تنظیموں کا بیٹھ کرا جلاس کرنا کیسا ہے؟

جو (ب: اگرمنجد میں منجد کمیٹی کا اجلاس ہے اور وہ منجد ہی کے تعلق ہے تو کوئی

حرج نہیں کہ پیخودایک دینی امرہے، یونہی دین نظیموں کا اجلاس اگردینی امور کے

بارے میں ہےتو کوئی حرج نہیں اورا گر کسی بھی گروہ یا جماعت کا اجلاس دنیوی امور سے تعلق ہےتو سراسر نا جائز ہے کہ سجد میں دنیا کی بات کرناممنوع و نا جائز ہے۔

ہے تعلق ہے تو سراسرنا جائز ہے کہ سجد میں دنیا می بات کرنا منوں ونا جائز ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیدا آبروسلم فرماتے ہیں:

" سيكون في اخر الزماد قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس

لله فيهم حاجة"

وولا خرز مانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ مجد میں دنیا کی با نیں کریں گے

الله عز وجل كوان لوكول عي يحفيكا منهيل-"

(رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه)

مولى، بياز كھا كرمسجد ميں جانا

سوران : مسجد میں مولی کھا کر جانا اور لائٹین یا چراغ میں مٹی کا تیل ڈال کرمسجد

میں جلانا کیساہے؟

98

په جو (ب: مولی، کچی پیاز وبهن اور هروه چیز که جس کی بونا پیند ہواہے کھا کر معجد

میں جانا جائز نہیں جب تک کہ بو ہاتی ہو۔ حدیث شریف میں ہے، رسول الله صلی الله تعالى عليه وآليه وسلم نے كيا بياز اورلهسن كھانے سيمنع كيا اور فرمايا:

" من اكلهما فلا يقربن مسحدنا "

''لینی جوانبیں کھائے وہ ہماری مجد کے قریب ہرگز ندآ ہے۔''

اور فرمایا کدا گر کھا ناہی جا ہے ہوتو ایکا کراس کی بو، دور کرلو۔

(مشكواة شريف، ص: 70) حضرت شیخ عبدالحق محدث د بلوی بخاری رحمة الله تعالی علی تحر رفر ماتے ہیں:

" هـر چــه بوئے ناخوش دارد از ماكولات وغير ماكولات دريں

حكم داخل ست"

''لیعنی ہروہ چیز کہ جس کی بو نا پسند ہواس تھم میں داخل ہےخواہ وہ کھانے

والى چيزول سے بويانه بو۔"

(اشعة اللمعات، ج: 1، ص: 328)

اور حضرت صدر الشريعة رحمة الله تعالى علية تحريفر مات بين:

"معجد بین کیالہن اور پیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں جب تک کہ بو باتی ہو۔اور یک تھم ہراس چیز کا ہے جس میں بوہوجیے گندنا ،مولی ، کیا گوشت

اور می کا تیل "

(بهار شريعت، -: 3، ص: 185) اورمسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام ہے گر جب کہ اس کی بو بالکل دور کر

وقف کے شرحی ہسائل

دی جائے۔

(فتاوی رضویه، ج:3، ص: 598) (فتاوی فیض الرسول، ج:2،ص: 355)

دومنزله مسجديين دوسري مسجديين جماعت كروانا

• مول : ہمارے بہال کی معجد دومنزلہ ہوگئ ہے تواب نیچے جگہ ہوتے ہوئے

اوپر جماعت قائم کرتے ہیں۔اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ ہمارے یہاں سب سے پہلے ایک بڑے عالم کی اجازت سے ایسا ہوا۔

یہ ب ب ب بہت کہ ینچے کی جگہ بھرگئی ہوتو او پر نماز پڑھنا جائز ہے۔اور ینچے جگہ

ہوتے ہوئے گرمی وغیرہ کی وجہ سے بھی اوپر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضابر یلوی علیدالرحمة والرضوان تحریفرماتے ہیں کم سجد کی حجمت

پر بلاضرورت جانامنع ہے اگر تنگی کے سبب کہ نیچے کا درجہ بھر گیا اوپر نماز پڑھیں

جائز ہے۔اور بلاضرورت مثلاً گرمی کی وجہسے پڑھنے کی جازت نہیں۔

كما نص عليه في الفتاوي العالمگيرية.

(فتاوي رضوية، ج:6، ص: 448)

اورتحر مرفر ماتے ہیں کہ مقف پر بلاضرورت نماز کی اجازت ہیں کہ مقف

سجد (مسجد کی حیبت) پر بےضرورت چڑھناممنوع ہے و بےاد بی ہے اور گرمی کا

عذر مسموع نہ ہوگا۔ ہاں کثرت جماعت کہ طبعہ زیریں (نیچلے حصہ) کے دونوں در ہے بھر جائیں گے اور لوگ باتی رہیں، سقف پرا قامت نماز کی اجازت دی

جائے گی۔ فرآوئی عالمگیر سیمیں ہے:

"الصعود على سطح كل مسجد مكروه ولهذا اذا شتد الحر

يكره ال يصلوا بالحماعة فوقه الااذا ضاق السحد فحينئذ لا

يكره الصعود على سطحه للضرورة "

(فتاوي رضويه ع: 6، ص: 420) (فتاوي فيض الرسول، ج: 2، ص: 359تا 360)

مسجد میں دنیا کی باتنیں کرنا

مولا : مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا کیساہے؟

جوار : مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے بارے میں اعلیٰ جھزت امام احمد

رضابریلوی علیدالرحمة الرضوان تحریفرماتے ہیں کم سجد میں دنیا کی مباح باتیں

كرنے كوبيشنا نيكيوں كوايسے كھاتا ہے جيسے آگ ككڑى كو۔ فتح القديرييں ہے:

" الكلام المباح فيه مكروه ياكل الحسنات"

اشاہ میں ہے:

" انه يا كل الحسنات كما تا كل النار الحطب "

امام ابوعبدالله في نے مدارك شريف ميں حديث نقل كى كه:

" الحديث في المسجديا كل الحسنات كما تا كل البهيمة

الحشيش "

"معجد میں دنیا کی بات نیکیوں کواس طرح کھاتی ہے جیسے چو پاید کھاس کو۔"

غمزالعيون ميں خزائة الفقه ہے ہے:

" من تكلم في المساجد بكلام الدنيا احيط الله تعالىٰ عنه عمل

اربعين سنة "

"جومجد میں ونیا کی بات کرے الله تعالی اس کے جالیس برس کے مل

اکارت فر مادے۔''

" اقول و مثله لا يقال بالراى"

''میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی بات اپنی رائے سے نہیں کئی جاسکتی

(بعنی په نبی کریم مان ہے)۔"

رسول التدسلي التدنعالي عليدة آلبدسلم فرمات ي

" سيكون في اخر الزمال قوم يكون حديثهم في مساحدهم ليس

لله فيهم حاجة "

ورہ خرز مانے میں کھے لوگ ہوں گے کہ مجد میں دنیا کی یا تیں کریں گے اللّه عز وجل كوان لوكول ہے بچھ كا منہيں -''

(رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه)

حديقه ندبشرح طريقة محدييس ب

"كلام الدنيا اذا كان مباحاصد قافي المساحد بلا ضرورة داعية المي ذلك كالمعتكف يتكلم في حاجته اللازمة مكروه كراهة

تحريم ثم ذكر الحديث وقال في شرحه ليس لله تعالى فيهم

حاجة اي لا يبريد بهم خيرا وانما هم اهل الخيبة والحرمان والا

هانة و الخسر ال "

"ونیاکی بات جب که فی نفسه مباح اور کجی ہو معجد میں بلا ضرورت کرنا حرام ہے ضرورت ایسی جیسے معتکف اسپنے حوائج ضرور سے کے لئے بات کر سے پھر حدیث میہ بیس کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ کر سے گا اوروہ نام اود محروم وزیاں کا راورا ہانت و ذلت کے سزاوار ہیں۔"

اسی (حدیقہندیہ) میں ہے:

"وروى ان مستحدا من السماحد ارتفع الى السماء شاكيا من اهله يتكلمون فيه بكلام الدنيا فاستقبله الملئكة وقالوا بعثنا بهلاكهم"

''مروی ہوا کہ ایک مجدنے اپنے رب کے بلند ہوتے ہوئے شکایت کی کہ لوگ جھ میں دنیا کی ہاتیں کرتے ہیں ملائکداسے آتے ہوئے ملے اور بولے ہم ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔''

اسی میں ہے:

" وروى ان الملائكة يشكون الى الله تعالى من نتن فم المغتابين والقائلين في المساحد بكلام الدنيا "

( : 11 / 16 ( . ")

'' روایت کیا گیا کہ جولوگ غیبت کرتے (جوسخت حرام اور زنا ہے بھی اشد ہے) اور جولوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ ہے وہ گندی

، بد بونکلتی ہے جس سے فرشتے اللّٰہ عز وجل کے حضوران کی شکایت کرتے ہیں۔''

سبحان الله جب مباح و جائز بات بلاضر ورت شرعيه كرنے كومسجد ميں

بیشے پریہ قتیں میں تو حرام ونا جائز کا م کرنے کا کیا حال ہوگا۔ (فتاوی رضویہ قلیم، ج:6، ص: 403)

ایک جگهریه ب

" والكلام المباح وقيده في الظهيرية بال يحلس لاحله "

(فتاوی رضویه، ج:16، ص:491)

مسجد کی حبیت کے احکام

کے احکام مختلف میں؟

م مورر : دونوں کا علم ایک ہے۔ مسید کی جیت پہمی پیشاب پاخانہ کرناحرام ہے کہ وہ بھی میں جنبی آدمی اور حیض و نفاس والی عورت کو اس پر جانا حرام ہے کہ وہ بھی

ہے تو ہیں ہیں اوی اور یہ ل ولکا ل دان ورت وہ ل چر جا اس استرادہ ہے۔ مسجد سے بھم میں ہے ۔مبجد کی حصیت پر ہلااضرورت چڑھنا مکروہ ہے۔

(درمختار، ردالمحتار، ج:1، ص:614)

ر آ دابمسجد

صور ال : آ داب مجد کے دالے سے کن امور کا خیال رکھنا ضروری ہے؟

معوال: بهارشريت مي اعد

' دمسجد میں وضوکر نا اور گلی کرنا اور مسجد کی دیواروں یا چٹائیوں پر یا چٹائیوں کے نیچے تھو کنا اور ناک سکناممنوع اور چٹائیوں کے نیچے ڈالنا اوپر ڈالنے سے زیادہ کرا ہے اور اگر ناک سکنے یا تھو کئے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو TU4

کیڑے میں لے لے''

(عالمگیری، ج:1، ص:110)

فآوى اجمليه ميس ب

ولائت کے شر عی اسائل

مسجد کی تعظیم و احتر ام اورتطهیر و تنظیف یعنی اس کو پاک او رستفرا رکھنا ہر

مسلمان پرواجب ہے۔ کبیری میں ہے:

" تنزبه المسجد من القذر واجب "

(كبيرى، ص:568)

یہاں تک کہ مجد کی دیوار اور صحن برحتی کہ بوریوں برتھو کناممنوع ہے۔

" ولا يبزق على حيطان المسحد ولا بين يديه على الحصير ولا

فوق البواري ولا تحتها و كذا المحاط "

(عالمگیری، ص:57)

ای طرح صحن مسجد میں کلی کرنا یا وضو کرنا مکروہ ہے۔ فقاوی عالمگیری میں ہے:

"تكره المضمضة والوضو، في المسحد"

علامه شامی روالحتار میں اس کی دلیل ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

" لان ماء ه مستقذر طبعافيجب تنزيهه من المحاط و البلغم "

'' وضو کا پانی طبعًا گندہ ہے تو مسجد کا اس سے بچانا وا جب ہے جیسے ریند اور

بلغم سے مسجد کی حفاظت واجب ہے۔''

جب وضو کے پانی ہے معجد کی حفاظت ضروری ہے توعسل کے پانی سے معجد کی

حفاظت کس قدر ضروری ہے، لہذا ایسے بنمازی لوگوں کا عسل کے بانی سے صحن مسجد کا آلوده وملوث کرنا بخت ممنوع اور گناه ہے،اوران کی بیرنازیبا حرکت بالکل حرمت مسجد کے خلاف ہے، جومسلمان کی شان سے بہت بعید ہے۔اس طرح کیڑے دھوکر محترمیں سکھانا بیھی احترام معجد کے خلاف ہے۔ بالجمله مسلمان كوايني عبادت گاه مسجد كاانتهائي احتر ام كمحوظ ركھنا ضروري ہے۔اوروہ اینے کسی فعل عمل سے اہل مسجد کو ایذ او تکلیف ہرگز ہرگز نہ پہنچا کیں۔ (فتاوي احمليه، ج: 2، ص:400تا401) مسجد میں اگر کوئی نامناسب شے بڑی دیکھیں حتی کہ اگر ڈکا وغیرہ بھی دیکھیں تو اسے نکال دیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ چنانچه نبی کریم الفیظمنے ارشا وفر مایا: "جوسجد عاديت كي چيز نكالاتعالى اس كے لئے جنت ميں ايك گھر بنائے گا۔" (ابن ماجه) مسجد ميں جوتے لانا مور الش: معجد میں جوتے لے کرجانا کیسا ہے؟ کے جو (ب: جولوگ حفاظت کے طور برعمو ماہاتھ میں بکڑ کرجوتے مسجد کے اندر لے جاتے ہیں ان کواس کا خیال کرنا جاہیے کہ اگر نجاست کی ہوتو صاف کرلیں

(ردالمحتار، ج:1، ص:615)

اور جونا پہنے سجد میں چلے جانا سوءادب ہے۔

مسجد میں اعضاء سے یانی کے قطرے ٹرکا نا

پر الی : مسجد میں وضوکرنا یا وضو کے بعد اعضاء سے قطرے ٹرکانا جائز ہے یانہیں؟

م جو راب: صدرالشریعة مولا ناامجرعلی اعظمی علیه الرحمة فرماتے ہیں: من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من ا

"مبد میں کوئی جگہ وضو کے لئے ابتدائی سے بانی مجد نے قبل تمام مجدیت بنائی ہے جس میں نماز جہیں ہوتی تو وہاں وضو کرسکتا ہے یو ہیں طشت وغیرہ کس برتن میں بھی وضو کرسکتا ہے گربشر ظ کمال احتیاط کہ کوئی

چھینٹ محدیل نہ بڑے۔''

(عالمگيري، ج:1، ص:110)

بلکہ مجد کو ہر گھن کی چیز ہے بچانا ضروری ہے۔ آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وضو

کے بعد منداور ہاتھ سے پانی بونچھ کرمسجد میں جھا ڑتے ہیں، بینا جا تزہے۔

مسجد مين اشعار برهنا

صور : معجد میں اشعار پڑھنا کیا ہے؟

ہ جو (ک : مسجد میں شعریز هنا ناجا ئز ہےالبتہ اگر وہ شعرحمہ ونعت ومنقبت ووعظ

وحكمت كابهوتو جائز ہے۔

(بهار شریعت،ص:3)

مسجد ميس سونا اوركصانا بيبنا

جدين ون بورت مولان: مسجدين سونا اور كھانا بينا كيماہے؟

م جوراب: معجد میں کھانا پیناسونا معتلف کے سوائسی کو جائز نہیں للذاجب کھانے ینے وغیرہ کاارادہ ہوتواعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے کچھوذ کرونماز کے بعداب کھانی سکتاہے۔ مسجرت ببيثاب خانے كا فاصله مول : محدے کتنے فاصلہ پرپیشاب خانہ بنانا چاہیے،اس کی شرعا کوئی حد موتوبيان فرمائيس؟ م جو (ب: باتھ روم وغیرہ مسجد سے اتنی دور بنائے جائیں کہ ان کی بد بومسجد میں نہ آئے۔ کہ مسجد کو ہرتنم کی معمولی سے معمولی بد بوسے بچانا واجب ہے۔ فقاوی رضوبيمي ہے: ''مسجد کو ہو ہے بیجانا وا جب ہے دلہذامسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام مسجد میں دیاسلائی سلگا ناحرام جتی که صدیث میں ارشاد ہوا: "و ان يمر فيه بلحم نئ " ومسجد میں کیا کوشت لے جانا جائز نہیں'۔ عالانکہ بچھ گوشت کی بو بہت خفیف ہے تو جہاں سے مسجد بین بو پہنچے وہاں تک ممانعت کی جائے گی۔ (سنن ابن ماجه، ابواب المساحد، باب مايكره في المساجد، ص:55، ايچ ايم سعيد كمېني، كراچى)(فتاوى رضويه، ج:16، ص:232)

## واقف كاوقف كي چيزيرا ينانام تكھوانا

👁 مو 🖒 : اگر کو کی شخص مسجد یا مدرسه یا کوئی بھی دینی وقف بنا کراس براینا نام لکھنا جا ہے جیسے کسی کا نام صالح محمد ہے اور وہ کوئی مسجد بنائے اور اس کا نام جامع

مسجد صالح محدر کھنو شرعی اعتبار سے ریا کاری وغیرہ کے خیال سے اس کومنع کیا ماسکتاہے؟

ع جو (رب: مسجد يامدرسه ياكس بهي وقف يا دين كام براينانا م لكهنا، لكهينوا الحرك نیت برموقوف ہے۔اگرریا کاری اورشہرت کی نیت ہے تونا جائز وحرام ہونے میں کوئی شک نہیں اورالیںصورت میں اس پرلازم ہے کہاپی نبیت کوورست کرے یا

نام نہ لکھے تا کہ گناہ سے نیج سکے ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے نیکی کرے اور

حقیقتاریا کاری وغیرہ کے گناہ میں پڑا ہوا ہو، کیکن اس کے ساتھ ساتھ ریہ بات یاد ر کھنی جائے کدا گر کس مسلمان نے اپنانام لکھا ہوتواس پر بیدبد گمانی ہر گزند کی جائے

کہ بیریا کاری کی وجہ سے لکھر ہا ہے کہ ریا کاری ول کافعل ہے اور ہمیں کسی کے دل پراطلاع نہیں تو بغیر ثبوت کے مسلمان پرایسی بدگمانی کرناحرام اور گناہ کمپیرہ

ہے اور بد گمانی کرنے والے گمانی کر کے عیب جوئی میں برجائے ہیں یا پہلے عیب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں پھر بلا دلیل بدگمانی کرتے ہیں اور آپس میں ال

بیٹھ کران کی غیبتوں میں بڑجاتے ہیں۔ فرمان ہاری تعالیٰ ہے: ﴿ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَزِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ وَلَا

تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾

''اے ایمان والو! زیادہ گمانوں ہے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور دوسرول

كے عيب تلاش ندكر واورتم ميں سے كوئى دوسرے كى فيبت ندكرے۔''

حضرت مولا نامفتی محمد اجمل سنبھلی علیه ارحمة فرماتے ہیں :

''مسلمانوں کا ہر نیک کام رضائے اللی کے لئے ہونا چاہئے۔ اس میں خواہش نفسانی اور وسوسہ شیطان کا دخل نہ ہونا چاہئے۔ لہذا اگریہ کتبہ محض فخر وشہرت اور ریاو ناموری کی بنا پر ہے تو زوجہ وزیر بخش اوران کی برادری کو

اس پر ہرگز ہرگز اصرار نہ کرنا چاہئے اور درگاہ رب العزت میں رجوع کر

کے بیدعا کرنا چاہئے کہ مولی تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور اسکا اجرو شد سے میں جو جراص نیاس کی میں ایک میں فضل م

تواب مرحوم کی روح اورجن جن لوگوں نے شرکت کی ہےان کواسپے فضل و کرم سے عطا کرے اور جمیں لخرونا موری کے شیطانی خیالات سے بچائے

رم مے عطا سرے اور یں حرونا موری کے سیطان خیالات سے بچاہے اور اگر اس کتبہ کا نصب کرنا فخر و نا موری کی غرض سے نہیں ہے تو اس کا

لگانا نہ فقط جائز بلکہ سلف (پہلے بزرگان وین) سے منقول ہے، بلکہ اس کی اصل حدیث شریف سے ثابت ہے ابو داؤد ونسائی شریف میں ہے کہ حضرت معدبن

عباده رضى اللدتعالى عندنے سركار رسالت ميں آكرع ض كيا:

" يما رسول الله ان ام سعد ماتت فاي صدقة افضل قال الماء

فحفر بيراوقال هذه لام سعد "

" پارسول الله: ام سعد كا انقال بوكياتو كونسا صدقه افضل ؟ حضور من اين عند اين مال كاكوال كهدوايا

اورکہا کہ بیرکوال ام سعد کے لئے ہے۔

(از مشكوة، ص:169)

تو اس حدیث اس کنوئیں کی نسبت ام سعد کی طرف کی گئی۔اس طرح

میں مقامات پرنسبتوں کا وجود ہے۔خودمساجد کو کیجئے کہان میں الی نسبتیں ہے

ہوتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مسجد علی ہے۔ ایک مسجد ابو بکر ہے۔ ایک مسجد ابی

ابن کعب ہے۔ ایک معبد سلمان فاری ہے۔ اور مسجد بنی جعفر میں یہ کتبہ لگا ہوا موجود ہے جس کو حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے جذب القلوب میں نقل کیا:

رہے، الوطفرت عبرا فی تحدث دہوں نے جدب السوب من لیا۔ "درهمیں محراب سنگے است بروے نوشته خلد الله ملك

الامام ابي جعفر المنصور المستنصر بالله امير المومنين عمر سنة

ئلثين و ستمائة "

تواگرالین سبتیں اور کتبه لگانا نا جائز ہوتا تو علیائے کرام وفقہائے عظام

خودمد بینشریف میں اس کوکب روار کھتے اور اس پرعدم جواز کافتوی صادر فرماتے

۔خودمسجد نبوی میں جب ہادشاہ روم سلطان مراوے نے ممبرشریف<u>998 ھیں</u> پتھر کا تیار کرایا اورعلائے روم نے اس کی بیتاریخ نکالی''منبرعمرسلطان مراد۔''

نارکرایااورعلائے روم نے اس می بیتاریخ تکالی مستبر عمر سلطان مراد۔ اس قتم کی بکثر ت مثالیس جذب القلوب میں ہیں۔تو یہ بات نہایت

اں من است ہوگئ کہ مساجد وغیرہ اوقاف پرنانی کا نان کندہ کرنا ایساجا تز

ہے کہاس پر مبھی کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا۔ تو سے کہنا کہ کتبدلگانے سے وقف پر قبضہ ثابت ہو جائے گا، بخت جہالت اور نا دانی کی بات ہے اور مسلمانوں میں بلا

وقف کے شرعی مسائل

وجہ کی شورش پیدا کرنا اور مسلمانوں کو ذلیل وحقیر کہہ کران کے دل وکھانا اذیت اور تکالیف پہنچانا شرعاحرام ہے۔''

(فتاوي احمليه، ج:2، ص:392تا 383)

فاوىرضوبيمي ہے:

"نام کاجواب بھی فنوی سابقہ میں تھا کہ ریاء کوترام مگر بلا دجہ شرق مسلمان کر قصدریا ک بدگمانی بھی حرام، اور بنظر دعا ہے تو حرج نہیں۔ نہ کفایت اجمال منافی طلب خصوص ۔ اور بیصلحت کہ اس تحریب بین بتائی ضرور قابل لحاظ ہے جب کہ اس کانام دجہ اعتباراعلان یازیادت اعتبار ہو۔''

(فِتاوى رضويه، ج:16، ص:499)

تغمیرنو کے بعد مسجد کا نام تبدیل کرنا

موال : زید نے مجد وقف کی اور بانی کے طور پرائی کا نام لکھا گیا۔ اب لوگوں
نے اس مجد کوشہید کیا اور چند افراد کے چندے سے نظیرے سے تغییرات کی گئیں۔
کیا مجد سے بانی کا نام ہٹا کر کسی دوسرے آدمی کے نام پر سجد بنائی جا گئی ہے؟
ہوراب : مسجد قیامت تک اصل بانی کے نام رہے گی اگر چداس کی شکست
ریخت یا شہید ہوجانے کے بعد دوبارہ تغییر اور لوگ کریں ، ثواب ان کے لئے بھی

ہے گراصل بنا ہانی وقف کے واسطے خاص ہے:

" فمان اصل المسجد الارض والعمارة وصف ولا يكون من اعاد"

الوصف كمن احدث الاصل"

وقف کے شرعی مستل

''کیونکہ اصل مسجد تو زمین ہے اور ممارت وصف ہے، چنانچہ جس نے

وصف کا اعاده کیاده موجداصل کی ما نندنبیں ہوسکتا۔''

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:257)

انتظاميه كابلاضرورت نت نئے كام كروانا

مو ( : ہماری معجد کی انظامیہ آئے دن معجد میں نت نے کام کرواتی رہتی ہے۔ بھی کو کی قتش و نگار بنادیا اور بھی کو کی۔ پھر پچھدن بعد پہند نہ آیا تو اسے چینج

م کرکے دوسرا کام کر دالیا۔ وضو خانے پر نے فل لگائے پھر دوسراڈیز ائن پیندآیا تو

اس کولگا دیا۔اس طرح لاکھوں روپے پر باد کر چکے ہیں۔ کیا انتظامیہ کومسجد کا مال

اس طرح خرج کرناجائزہے؟ جوراب: مسجد کامال اس طرح خرج کرناحرام ہے اور انتظامیہ کے لوگوں کو اپنی

جیب سے سارا تا وان ادا کرنا پڑے گا۔اعلٰی حضرت علیدالرحمۃ فر ماتے ہیں:

'' مال مبحد برباد کرنا ، بیتمام افعال حرام تصاور ہیں متولیوں پران لا کھوں رو پوں کا تاوان لا زم ہے کہا پئی گرہ ہے ادا کریں ،اوروا جب ہے کہا ہے۔

مسرف متولی معزول کئے جا کیس اوران کی جگه مسلمان متندین ہوشیار کار پیر

گر ارخداترس دیا نتدارمقرر کئے جا کیں۔

عالمگیریه میں ہے:

" لو وقف على دهن السراج للمسجد لا يحوزوضعه جميع الليل

بل بقدر حاجة المصلين ويحوز الى ثلث الليل ونصفه اذا احتيج

اليه للصلوة فيه كذا في السراج الوهاج ولا يحوز ال يترك فيه كل الليل الا في موضع حرت العادة فيه بذلك كمسحد بيت المعقد النبي يَنْظُلُهُ والمسحد الحرام اوشرط الواقف تركه فيه كل البليل كما حرت به العادة في زماننا كذا في البحرال التي

(فتاوي هنديه' كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجد، ج:2، ص:459، نوراني كتب عانه، پشاور)

### فآلوی قاضی خال میں ہے:

" ليس للقيم ان يتخذ من الوقف على عمارة المسجد شرفا من دلك و لو فعل يكون ضامنا "

دونتظم کو بیاختیار نہیں ہے کہ وہ مسجد کی عمارت پر وقف مال سے کوئی بالا

خانه منائے اگراس نے اپیا کیا تو وہ اس مال کا ضامن ہوگا۔''

(فتاوى قاضى خان، كتاب الوقف، باب جعل داره مسجداً، ج: 4، ص: 712، نولكشور،

114

لكهنو)(فتاوي رضويه، حلد:16، ص235تا236)

مسجد کی د پواروں برآ بات مبار کہ لکھنا

سول : مسجد کی دیوارول برعقیده وعمل مے متعلقد آیات مبار کہ لکھٹا کیا ہے؟

م جوراب: معدى ديوارول اورمحرابول پرقرآن مجيدلكها اچھانبيس كهانديشه

وہاں سے گرے اور پاؤل کے نیچ پڑے اس طرح مکان کی دیواروں پر کہ علت

مشترک ہے۔ یو ہیں جس بچھونے یامصلے پراسائے اللی لکھے ہوئے اس کا بچھا نایا کسی اوراستعال میں لا ناجا تزنہیں اور ریبھی ممنوع ہے کداین ملک میں سے اِسے

ئد اکردے کدو دسرے کے استعال نہ کرنے کا کیااطمینان لہٰذاواجب ہے کہ اس

کوسب سے اوپر کسی ایسی جگدر تھیں کداس سے اوپر کوئی چیز ندہو۔

(عالمگیری، ج:1، ص:109، 110)

یو ہیں بعض دسترخوان پراشعار <del>لکھتے</del> ہیںان کا بچھا نااوران پر کھاناممنوع ہے۔

مساجد کے او پر منار و برج بنانا

مو ( : کچھلوگ کہتے ہیں کہ حضرت محم مالی ایم کے وقت میں مجدول کے اوپر
 نہ سے سے سے اس کے اوپر

میناراور برج نہیں تھے،اب کیونکر بنائے جاتے ہیں؟

جوراب : نبی کریم منافید ای خوان می مسجدوں کے کنگرے اور مینار نہیں
 جوتے تھے۔لیکن بعض احکام زمانے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ لہذا جب عام مسلمانوں کے دلوں میں مسجدوں کی اہمیت ووقعت برقر ارر کھنے کے لئے علماء

أهوب بغد أمر على المسمول

نے محسوس کیا کہ معجد کی باطنی عظمت کے باوجوداس کی ظاہری صورت بھی الیں بنائی جائے کہ دلول میں عقیدت پیدا کر ہے تو انہوں نے معجدوں کی موجودہ ہیئت کوشر وع کیا۔ اور صدیث مبارک میں بھی فرمایا گیا:

"ما وأه المومنون حسنا فهو عندالله حسن"

''جس شے کومسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نز دیک بھی احجھی ہوتی ہے۔''

فآوی عالمگیری میں ہے:

" لاباس بنقش المسجد بالحص والساج وماء الذهب والصرف الى النقوى كذا في السراحية وعليه الفتوى كذا في المصمرات و هكذا في المحيطت"

"مورکولعی ساج کیکڑی اورسونے کے پانی ہے منقش کرنے میں حرج نہیں تاہم فقراء پر صرف کرنا اولی ہے جیسا کہ سراجید میں ہے ، اور اس پر فتوی ہے۔ مضمرات اور محیط میں ہونہی ہے۔"

(فتاوى هنديه، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، ج:5، ص:319، نوراني كتب خانه، پشاور)(ملخص ازفتاوي رضويه، ج:16، ص:294)

كيامسجد كيليخ لفظ مسجد كااستعال ضرورى؟

مو ( : کیامسجد قرار دینے کے لئے لفظ مسجد کا استعال کرنا ضروری ہے؟
 مسجد کا لفظ کہنا شرط نہیں اگر بغیر کسی قید کے نماز پڑھنے کے لئے جگہ دیدی اور ایک مرتبہ بھی وہاں نماز ہوگئ تو وہ مسجد ہوجائے گی اور اسی طرح اگر ذبان

سے بول دیا کہ میں نے اسے مسجد کر دیا تو وہ جگہ مسجد ہوجائے گ۔اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ''درمختار میں ہے:

" يزول ملكه عن المسحد بالفعل و بقوله جعلته مسحدا "

(در مختار، كتاب الوقف، ج: 1، ص:379، مطِبع محتبائي، دهلي)

یعنی بانی کی ملک معجدے دوطرح زائل ہوتی ہے ایک بید کہ زبان سے کہددے میں نے اسے معجد کیا ، دوسرے مید کہ بیدند کیے اور اس میں نماز کی اجازت بلاتحدید

دے اوراس میں نمازمثل مسجد ایک باربھی ہوجائے تواس سے بھی مسجد ہوجائے گ

معلوم ہوا كەلفظە سجد كہناشر طنہيں \_''

(فتاوي رضويه، ج:16، ص:282)

اگر کوئی نماز کے لیے جگہ وقف کرے اور مسجد کا انکار کرے

اورساتھ ہی کہدد ہے گئے جگہ وقف کرے اور ساتھ ہی کہدد ہے کہ
 میں نہیں ہات کی میں میں اور سال نہیں ؟

ات موزیس کرنانو کیار مبحد موجائے گی یانیس؟

م جوراب: اعلى حضرت عليه الرحمة فرمات مين:

''اگر نماز کے لئے وقف کرے اور اس کے ساتھ صراحة مجد ہونے کی نفی
کردے مثلاً کے میں نے بیدز مین نماز مسلمین کے لئے وقف کی گر
میں اسے معجد نہیں کرتا یا مگر کوئی اسے مجد نہ سمجھے جب بھی مسجد ہوجائے گ
اور اس کا بیا نکار باطل کہ متی لیعن نماز کے لئے 'زمین موقوف' پورے ہو صح

117

وقف کے شرعی مسائل

اور مذہب صحیح پراتنا کہتے ہی معجد ہوگئی اب اٹکا رمعجدیت لغوہے کہ معنی ٹابت ازلفظ سے اٹکاریا وقف نہ کور سے رجوع ہے اور وقف بعدتما می قابل رجوع نہیں۔''

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:282ٽا283)

ایک دوسری حکمه فرمایا:

"اگر بوں کہتے کہ ہم یہ زمین وقف نہیں کرتے صرف اس طور پرنماز ک اجازت دیتے ہیں کہ زمین ہماری ملک رہے اورلوگ نماز پڑھیں تو البستہ نہ وقف ہوتی نہ مسجد زمین فہ کورجے بالا تفاق اہل شہر نے کل نماز کیا یا تو عام زمین ملک بیت المال ہوجس میں اتفاق مسلمان بجائے تھم امام ہے یا ان کی ملک ہو یا اصل ما لک بھی شامل ہو یا اس کی اجازت سے ابیا ہو اہو یا بعد وقوع اس نے اسے جائز و نافذ کر دیا ہو، ورندا گر اہل شہر کی شخص کی مملوک زمین اس کی اجازت کے نماز کے لئے وقف کر دیں اور وہ جائز نہ کرے ، ہرگز نہ وقف ہوگی نہ مجداگر چہ سب اہل شہر نے بالا تفاق سے بھی کہدویا کہ ہم نے اسے مسجد کیا۔"

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:283)

کیامسجد کیلیے مخصوص عمارت ضروری ہے؟

و مولا: کسی مکان یا جگہ کو معجد منانے کے لئے وہاں پر معجد کی شکل پر عمارت کا تغیر کرناضروری ہے یا محض چارد یواری قائم کرنے سے بھی مسجد ہوجائے گ؟

م جو (ب: سمى جگه كومسجد قرار دينے كے لئے ندعمارت كى ضرورت ہے اور ند

چارد بواری کی بلکہ سیحقر اردینے لئے بیضرور ہے کہ بنانے والاکوئی ایہا کا م کرے یا ایس بات کیے جس ہے معجد ہونا ثابت ہوتا ہو۔ لہٰذااگر صرف معجد کی سی عمارت بنادی اوراسے مسجد بنانے کے لئے کوئی عمل یا قول نہ کیا تو وہ عمارت مسجد نہ ہوگی۔ مسجد قرار دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مجد بنائی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی ا جازت دیدی اس صورت میں بھی معجد ہوجائے گی اگر چہ جماعت میں دوہی شخص ہوں گمریبہ جماعت علی الاعلان یعنی اذ ان وا قامت کے ساتھ ہو۔اورا گرتنہا ایک تتخص نے اذان وا قامت کے ساتھ نماز برھی (اور)اس طرح نماز برھنا جماعت کے قائم مقام ہے تو مسجد ہو جائے گی ۔اوراگرخود اِس بانی نے تنہا اس طرح نماز پڑھی تو بیمسجدیت (مسجدیونے) کے لئے کافی نہیں بلکہ مسجدیت (معجد ہونے) کے لئے نماز کی شرط اِس لئے ہے تا کہ عام مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور بانی کا قبصہ تو پہلے ہی سے ہے عام مسلمانوں کے قائم مقام بیخودنہیں ہوسکتا۔مسجد بنانے کا ایک طریقہ بیرے کہ یہ کہددے: <sup>د</sup>میں نے اس جگہ کومسجد کر دیا<sup>\*</sup> تواس كينے سے بھي مسجد ہوجائے گي۔ فقاوي عالمگيري ميں ہے: "رجل له ساحة لابناء فيها امرقوما ان يصلوا فيها بحماعة فان امرهم بالصلوة فيها ابدا نصابان قال صلوا فيها ابدا او امرهم

بالصلوة مطلقا ونوي الابد صارت الساحة مسجدا وان وقت

بالشهر او السنة لا تصير مسجدا"

(فتاوى الهندية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشرفي المسجد، ج:2، ص:355،

نوراني كتب خانه، پشاور)

اعلی حضرت امام احدرضا خان علیه الرحمة فرماتے ہیں:

د مبجرے لئے حبیت بمنارہ و بواری کوئی چیز لازم نہیں ،اس میں ( لیعن اعلیٰ معزرت سے کئے گئے سوال میں ذکور مبد میں ) قد منبر محراب موجود ہے

، یکی شہوتا تو بھی مجدیت میں خلل بیس معجد صرف اس زمین کا نام ہے جونماز کے لیے وقف ہو بہال تک کدا گرکو کی شخص اپنی نری خالی زمین مجد کو

و معد ہوجائے گی مجد کا حر ام اس کے لئے فرض ہوجائے گا۔"

(نباوى رضويه، ج:16، ص:255)

مسجدي بنيا دركهنا

و مول : کیامبحد کی بنیا در کادیے سے کوئی جگہ مجد ہوجاتی ہے؟ مجورات : صرف بنیا در کھنا کافی نہیں جب تک بینہ کے گہیں نے اسے مجد کیا

فقاوی رضوبه میں ہے:

"الرسالار بخش نے مجدی بنا ڈالی ہے اور ابھی بیدنہ کہا کہ میں نے اسے مجد کر دیا جب تو وہ ابھی وقف نہ ہوئی سالار بخش کی ملک ہے دوسروں کو اس میں دست اندازی نہیں پہنچتی ،اوراگراہے وقف کر چکا ہے کہ میں نے اسے مجد کر دیا جب بھی اس کے بنانے کا حق اس کو ہے اسے میں نے اسے مجد کر دیا جب بھی اس کے بنانے کا حق اس کو ہے اسے میا ہے کہ خود بنائے ورنہ جومسلمان بنا نا جا ہے جیں ان کو اجازت دے۔"

(فتاوي رضويه ، ج:16، ص:348)

## مسجد كيليح شارع عام نههونا

و مول : اگر کسی نے اپنے گھر کے بالکل وسط میں مسجد بنا دی اور مسجد کا راستہ اس کے گھر سے ہو کر گزرتا ہے تو کیا وہ کسی وقت راستہ بند کر کے لوگوں کو مسجد آنے

ہے منع کرسکتاہے؟

مجوراب: مجداً گرمجدی صورت پر بنائی اور راسته اس کا شارع عام تک جدا کر دیا اور مسلمانوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی تو بلا شبہ وہ مسجد ہوگئی (اور

اگر)اس کاراستدای کی ملک میں ہوکر ہواوراس نے مسجد کے لیے راہ جدانہ کی تو وہ مسجد نہ ہوئی اگر چہ صورت اخیرہ میں اس نے بیائھی کہند دیا ہو کہ میں نے اس کو

وقف کیا۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص436تا437)

أيك اورمقام برارشادفرمايا:

" وكذلك ان اتحد و سط دار مسجدا و اذك للناس بالد حول فيه،

يعني له ان يبيعه ويورث عنه لان المسحد ما لا يكون لاحد فيه حق المنع ( الى ان قال ) فلم يصرمسحدا لانه ابقى الطريق لنفسه

فلم يخلص لله تعالى "

"اگر کسی نے اپنے گھر کے درمیان بیں مجد بنائی اورلوگوں کواس بیں واخل ا

ہونے کی اجازت دے دی تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو نہ کور ہوا لیتی اسے فروخت کرسکتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس میں میراث بھی جاری

وتقد کے شرعی لاسائل

ہوگی کیونکد مبعد وہ ہوتی ہے جس سے روکنے کاحق کمی کوند ہو ( یہاں تک کہ فرمایا ) پس چونکد اس نے راستدا پنے لیے باتی رکھا ہے لہذا وہ مبعد نہ ہوئی اس لیے کہ وہ خالص اللہ تعالی کے لیے نہ ہوئی۔''

اگراس معجد کی دیواری واقع میں مشترک ہیں ان میں پھے تھے تعد کا بھی ہے تو وہ معجد میں دیواری واقع میں مشترک ہیں ان میں پھے تھے تھا ہوہ ہے۔ وہ معجد میں نہاں میں نماز پڑھنے سے معجد کا تواب، وہ بانی کی ملک ایک مکان ہے جسے وہ نے سکتا ہے اور مرجائے تو تر کہ میں تقسیم ہوگا۔ رہناوی رضویہ، ج: 16، ص: 448 نا 448)

مسجد کیلئے چندہ کر کے خریدی ہوئی جگہ کب مسجد ہوگی؟

• مولا : جب بہت سے لوگ چندہ کریں اور مسجد کے لئے کوئی جگہ خرید
لیں تو وہ جگہ کب مسجد ہوگی؟ اب اگر وہ جگہ نچ کر دوسری جگہ خریدنا چاہیں تو
اجازت ہے یانہیں؟

مجوراب: مسجد کے لئے جگہ خرید لینے سے وہ جگہ مبجر نہیں ہوجاتی بلکہ اس وقت
مبحد ہوگی جب چندہ دینے والے تمام لوگ یا ان کا وکیل اس جگہ کے بارے میں
کہدد ہے کہ ہم نے اسے مبجد کر دیا۔ یہ کہنے سے پہلے باہمی مشور ہے ساس جگہ کو
بیج کر دوسری جگہ خرید نے کی اجازت ہے۔ اعلی حضرت علیہ الرحمة فرماتے ہیں:
"چھرہ دینے والے سب یا ان کا وکیل ماذون بعد خریداری زمین یہ کہد دیتا
کہاس زمین کو مبحد کیا تو وہ کل مبحد ہوجاتی اور اس میں سے کسی جزو کی تھی یا
کوئی تصرف ما لگانہ مطلقا حرام ہوتا لیکن ظاہرا یہاں ایسا واقع نہ ہوا بلکہ

ز بین خریدی گئی کہ اس میں معجد بنائی جائے گی اور بنانے میں تشجے ست کے سبب ایک حصہ چھوٹ گیا، جس قدر میں سعجہ بنی وہی معجد مجھی گئی اور اس میں مماز جاری ہوئی ، حصہ متر و کہ کوا گر چندہ دہندوں یا ان کے وکیل ماذون نے دقف علی المسجد کر دیا تو اب بھی اس کی بھے ناجائز ہوئی مگر سوال ہے اس صورت کو وقوع بھی ظاہر نہیں ہوتا ،صرف اتنا ہوا کہ وہ چندہ دے کر اس

روپے اور زمین سے بے تعلق ہو گئے اور بد ملک سے خارج ہونے کا موجب بیں جب تک وقف شری نہ یا یا جائے۔''

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:422 تا **423**)

کیامسجد ہونے کیلئے جگہ کا بنام مسجد کہنا ضروی ہے؟

مولان: ایکشهر میں سب لوگوں نے اتفاق کے ساتھ ایک مکان نماز پڑھنے
 کے لئے بنایا اور اس کا نام عبادت گاہ رکھا مجد نام نہیں رکھا ، اسکی وجہ یہ کہ بھی آ دی

نماز نہ پڑھے تو وہ عبادت گاہ بدؤ عانہ کرے،اب اس مکان میں بیٹھ کرلوگ دنیا کی باتیں کریں تو جائز ہے یانہیں؟اوراس حکان میں جمعہ وعیدین کی نماز بھی ہوتی

ہے اورلکڑی کامنبر بھی رکھنا گیا ہے اور پیش امام بھی ہے، تو اس عبادت گاہ میں فقط

محراب نہیں ہے تو اس مکان کا مرتبہ سجد کا ہوگا یانہیں؟ اور اس میں دنیا کی ہاتیں کرنی درست ہیں یانہیں؟

جوراب: جب وہ مکان عام سلمین کے ہمیشہ نماز پڑھنے کے لئے بنایا اور کسی محدود مدت سے مقید نہ کیا کہ مہینے دو مہینے یا سال دوسال اس میں نماز کی اجازت

140

دیے ہیں اور اس میں نمازحتی کہ جمعہ وعیدین تک ہوتے ہیں تو اس کے مجد ہونے میں کیا شک ہے ،اس میں دنیا کی باتیں ناجائز اور تمام احکام احکام مبحد ، مسجد مسجد ، مسجد ہونے ہونے کے لئے زبان سے مسجد کہنا شرط نہیں ، نہ محراب نہ ہونا کچھ منافی مسجد ہیت۔ مسجد الحرام شریف میں کوئی محراب نہیں ، خالی زمین نماز کے لئے وقف کی جائے وہ بھی مسجد ہوجائے گا اگر چہ بین نہ کہ اہوا سے مسجد کیا ،اس میں محراب کہاں سے آئے گی۔ مسجد ہوجائے گا اگر چہ بین نہ کہ اہوا سے مسجد کیا ،اس میں محراب کہاں سے آئے گی۔ دورویہ ، جن 16 ، صن 281 ، رصا فاؤنڈ بیشن ، لاھوں )

متعلق مسجد دو کا نوں کی حبیت کومسجد میں شامل کرنا

مول : معجداونچائی پرواقع تھی اوراس معجد کے متصل معجد کی دکا نیس تھیں،
 اہل محلّہ نے باہم مشورے سے ان دکا نوں کی چھتوں کو بھی مسجد کر دیا تو کیا وہ چھتیں مسجد ہوجا کیں گی؟

جو (ب: اگروه د کانیں متعلق متجداوراس پروقف ہیں اور مسلمانوں نے ان کی سقف (حیت ) کوداخل کرلیا تو وہ سقف بھی متجد ہوگی۔

(فتاوى رضويه، ج: 16، ص: 438)

کسی کی ذاتی زمین پر قبضه کر کے مسجد بنانا

مولان : کسی شخص کی ذاتی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنائی جاسکتی ہے یانہیں؟

• جو (ب: حرام ہے اور وہ جگہ سجد نہ ہوگی اور نہ وہاں نماز پڑھنا جائز ہوگا بلکہ 🗸

نماز مکروه تحریمی، واجب الاعاده بهوگی۔

# خالی زمین جوکسی کی مِلک نه ہواس جگه مسجد بنا تا

• مول : اگر کوئی جگہ خالی پڑی ہوئی ہوجو کسی کی ملکیت نہ ہواور وہاں کے مدان سے میں میں اللہ تا تا میں اللہ تا میں

مسلمان اس جگه کومسجد بنالیس تو وه مسجد موجائے گی یانہیں؟

م جوراب: معجد موجائے گا۔ فناوی رضویہ میں ہے:

" فان الارض ان كانت لبيت المال فحاز جعلهم اياها مسجدا"

"زين جب كه بيت المال كى بوتو سلمانوں كے ليے جائز ہے كداسے

مىجدىنادى-''

(فتاوى رضويه، ج:16،ص:466)

### جنگل بیابان میں مسجد بنانا

مول : اگر کسی نے جنگل بیابان میں مسجد بنادی - جہاں نہ تو لوگوں کا آنا جانا

ہاورندوہاں کوئی آبادی ہے۔ کیابیشر عام جد ہوجائے گ؟

جوراب: جب که میری موکه ده جگه آباد نهیں ہوسکتی اور وه معجد کام میں بھی نه آئے گی تو وه معجد نه ہوئی ،ان اینوں اور رویے کو دوسری معجد میں صرف کر سکتے

ہیں،عالمگیری میں ہے:

"رجل بنى مسجدا فى مفازة حيث لا يسكنها احد، وقل ما يمر بـ انسـان لـم يـصـر مسجدا لعدم الحاجة الى صير ورته مسجدا .

كذا في الغرائب "

"ا کسی مخص نے جنگل میں مسجد بنادی جہاں کوئی بھی نہیں رہتا اور بہت کم

ہی کسی انسان کا دہاں ہے گزر ہوتا ہے تو وہ مسجد نہیں ہوئی کیونکہ اس کے مسجد ہونے کی ضرورت نہیں۔''

(فتاوى هنديه، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسحد، ج:5، ص فتاوى هنديه، خ:16، ص:505)

تمام ورثاء کی اجازت کے بغیر وراثت کی زمین پرمسجد بنانا مول : ایک شخص فوت ہوا، وراثت میں ایک زمین چھوڑی ۔ فوت ہونے والے کی بیوی نے اس زمین پرمسجد بنادی طالا نکہ دوسرے ورثاء کاحت بھی اس جگہ میں ہے۔ کیا ایسی جگہ شرعام جدہے؟ اور کیا ایسی جگہ کوکسی کوکر اید ہودے سکتے ہیں؟ جو (ل : بیجگہ ہرگز مسجد نہ ہوگی، چنانچ فتا وی رضویہ میں ہے:

"با جماع مسلمین وہ ہرگز مسور نہیں بلکہ ایک زبین ہے بدستور اپنے مالکوں

ک ملک پر باتی کہ جب بی تورت تنہا اس کی مالک نہیں جیسا کہ بیان سائل

ہے تو وہ ساری زبین اس کے وقف کے سے وقف نہیں ہو سکتی لان شرط

الوقف الملک کمافی الصندیة وغیر ما ( کیونکہ شرط وقف یہ ہے کہ وہ واقف

ک ملک ہوجیسا کہ ہندیہ وغیرہ میں ہے۔ ت) نہ یمکن کہ آئیس سے اس

کے حصہ کو مبحد تھم ہرادی باتی ملک دیگر ورشہ مجھیں کہ جب وہ غیر شقسم ہے تو

اس کا حصہ شعین نہیں اور مسجد بالا جماع مشاع نہیں ہو سکتی۔۔۔۔ ہاں

اگر باتی ورش سب عاقل بالغ ہوں اور سب بالا تفاق اس وقت مسجد ہے کو

جائز کردیں تو اب جائز ہوجائے گی۔۔۔۔ جب تک ایسانہ کریں وہ ایک

مکان ہے کہ مالکوں کو اس میں رہنا ابسنا کر ایہ ہر وینا سب جائز ہے۔'

(فعادی رضویہ ، ج: 16، ص: 104، 408)

#### كرابيكي حبكه يرمسجد بنانا

مول : بور پی ممالک اورای طرح امریکہ وایشیاء کے بہت سے ممالک میں زمین کے بہت سے ممالک میں زمین کے بہت سے معالک میں زمین کے بہات سے معجد کی تغییر

ممکن نہیں ہوتی ایسی جگہوں پر کرایہ پر کوئی دکان یا مکان لے کرنماز کیلئے جگہ بناتے

ہیں۔ کیا الی جگہیں شرعام عجد ہیں؟ ان میں ناپا کی کی حالت میں جانا کیسا ہے؟ ان میں اعتکاف ہوجائے گا پانہیں؟

ے ہو (رب: اس طرح کے سوال کے جواب میں فناوی فقیہ ملت میں ہے جس کا

خلاصہ ہے کہ سجد کے لئے وقف ہونا شرط ہے اور کراید کی زمین وقف نہیں ہوتی۔

لہذا کرایہ پر لی گئی دکان یا مکان حقیقی مسجد نہیں ہوگا اور نہ ہی وہاں مسجد کے احکام لا گوہوں گے۔ وہاں نایا کی کی حالت میں جانا جائز ہے اور الی جگہ پر اعتکاف

بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اعتکاف کے لئے معجد ہونا شرط ہے بدائع الصنائع میں شرائط

اعتكاف كيان ميس ب

" هذه العبادة لا تؤدى الا في المسجد "

"اعتكاف صرف مجدين ادا بوسكتاب".

(ملحص ازفتاوي فقيه ملت، - 2: ص:148)

مسجد کے بیچے مااو پراپنے لئے دو کا نیس بنانا

موالہ : مسجد کے نیچے یااو پراپی رہائش کے لئے مکان یاا پی آمدنی کے لئے

دكانيس وغيره بناسكتے بيں يانهيں؟

م جو (ل : کسی جگہ کے متجد ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ اس کے او پر اور نیچ کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہواورا گر پہلے ہوتو اسے بھی متجد ہی کی ملکیت کردیں بعنی وہ رہائش متجد کے امام یا موذن یا خطیب کے لئے کردیں اور دکانوں کی آمدنی بھی متجد

کی ہوگی۔اپنی ذاتی ملیت برقر ارر کھتے ہوئے کسی جگہ کو سجد نہیں قر اردیا جاسکتا۔

برے شہروں کے فلیٹوں کے <u>نیچ</u>ے مساجد بنانا

مولاً: کراچی اورمبئی جیسے بڑے شہروں میں جگہ کی شدید تنگی ہے جس کی وجہ سے ذاتی فلیٹوں کے نیچے سجد یں بتانے کا بہت زیادہ ربحان ہے اوراس کے علاوہ جگہ بھی نہیں ہوتی ہاں کے علاوہ جگہ بھی نہیں ہوتی ہیں ایسی صورت میں جو مسجدیں فلیٹوں کے نیچے بنی ہوئی ہیں ۔ کیا شرع مسجد میں نماز مرم ھنے اور اسلام سام کا تو اسلام سام کی اور اور میں نماز مرم ھنے اور سام کے نیچے بنی ہوئی ہیں ۔ کیا

یہ شری مبحدیں ہیں؟اوران میں نماز پڑھنے سے مبحد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے میر شد میں

گایائہیں؟

جورات : جن شہروں میں جگہ کی شدید نظی ہے جیے کراچی اور مبئی کی صورت حال ہے، وہاں پر فی زمانہ یہ فتوی ہے کہ فلیٹوں کے نیچے بنی ہوئی منجدیں شرک مسجدیں ہیں اور ان میں نماز پڑھنے سے منجد میں نماز پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا۔ مرابہ میں امام ابو بوسف اور امام محم علیہا الرحمة کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے بعداد اور رَحشر کے بارے میں جگہ کی نظی کی وجہ سے یہی فتوی دیا تھا۔ وہ دونوں روایتیں اگرچے ضعیف ہیں لیکن حرج کی وجہ سے نی زمانہ بہت زیادہ آبادی

اور تنگ جگہ والے شہروں میں ای برفتوی دیا جائے گا۔اور جن شہروں میں ایس صورت حال نہیں ہے جیسے کوئٹہ، سی، نواب شاہ ،سکھر، خانیوال، گوجرہ وغیرہ ان میں ضروری ہے کہ سجد کے اویراور نیچے سی کی ذاتی ملکیت نہ ہو۔

تعميرمسجدي منتت ماننا

👁 مو 🖒 : ایک مخص نے نذر مانی کہ میرے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں مبحد تغمیر

کروں گا۔اس کے ہاں بیٹا پیدا ہواکتیکن تعمیر مسجد اس کے لئے مشکل ہے۔اب وہ

کماکرے؟

🗨 حوراب : جتنی تو فیق ہے اتنی رقم تغمیر مسجد میں دیدے اور پیددینا بھی واجب نہیں کہ عرد تقبیر کرنے کی منت حقیقی منت نہیں ۔ فاوی رضوبہ میں ہے:

تغیر مسجد کی نذر صحیح ولا زم نہیں ، بدائع ورائی ارمیں ہے:

"من شيروطه ان يكبون قربة مقصودة فلا يصح النذر بالوضوء

والإذان وبناء الرباطات والمساحد"

''نذر کی شرطوں میں سے بیے ہے کہ وہ قربت مقصود ہ ہولہذا وضو، اذان، خانقا ہوں اور مسجدوں کی تغییر کی نذرجے نہیں۔''

(نتاوى رضويه، ج:16، ص:479)

هندوكامسحدينانا كروقف كرنا

مولان: اگر ہندومسجد بنا کروقف کردے تو مسجد ہوجائے گی یانہیں؟ اوراس

ملہ جمعہ ہوسکتاہے یانہیں؟

جہورات: ہندو کے مجد کردیئے ہے مبحد نہ ہوگی، اور نہ ہی وہاں نماز ہڑھئے ہے۔
سے مبحد کا تواب ملے گالیکن جمعہ اوردیگر نمازیں ہوجا کیں گی۔ فناوی رضوبی ہیں ہے:
"مبحد کے لئے ہندو کا وقف باطل ہے لانبہ لیس قربہ فی دینہ الباطل
(کیونکہ اس کے باطل دین میں مبحد بنانا کوئی قربت نہیں) اگر یونئی مبحد بنا
لیس کے اس میں نماز ہوجائے گی اور جمعہ بھی ہوجائے گا آگر شہریا فناء شہر
میں ہو اذ لایشنہ ط المسحد (کیونکہ نماز ول کے لیے مبحد شرط

نہیں) گرمجد میں پڑھنے کا ثواب نہ ہے گا۔

(فتاوی رضویه، ج:16، ص:123)

كافراورمسلمان كي مشتر كهزميين برمسجد بنانا

مول : اگر کوئی زمین کافر اور مسلمان کی مشتر که ملکیت ہواور دونوں مل کر
 مسی سری میں تا مسیمیں دیا ہندی میں میں ہیں ۔

م جو راب: جب وہ زمین مشترک ہے اور شرکاء میں بعض کفار بھی ہیں تو متحد نہ ہوئی کا فرمسجد بنانے کا اہل نہیں۔ فقادی عالمگیری میں ہے:

"ولو جعل ذمى داره مسحدا للمسلمين وبناه كما بنى المسلمون واذن لهم بالصلوة فيه فصلوافيه ثم مات يصير ميراثا لو رثته وهذا قول الكل كذا في جواهر الاخلاطي" توجب اس كافر كام حد كي وقف صحح شهوا تو مسلمان كا وقف وقف

مشاع ہوااور وقف مشاع آگر چہ جائز ہے گرم حدیث بالا تفاق ناجائز۔ عالمگیری میں ہے:

" والله قاعلي عدم جعل المشاع مسجدا او مقبرة مطلقا سواه

كان مما لا يحتمل القسمة او يحتملها هكذا في فتح القدير "

(عالمگيري، ج:2، ص:319، كتاب الوقفِ،الباب الثاني في وقف المشاع)

اگر کا فرمسجد جیسی عمارت بنا کرنماز کی اجازت دینا؟

موڭ : اگركوئى كافرائن زمين پربا قاعده مجدكى طرح عمارت بناد \_ اورنماز

پڑھنے کی اجازت دیدے تو بیہ مجد ہوجائے گ یانہیں؟

م جو (ب: اليي زين مجرنبيس موسكتي، چنانچه بهارشر بعت ميس ب:

'' ذمی نے اپنے گھر کومبحد بنایا اوراُسکی شکل دصورت بالکل مسجدی کردی اور اُس میں نماز پڑھنے کومسلمانوں کو اجازت بھی دے دی اورمسلمانوں نے اُس میں نماز بھی پڑھی، جب بھی مسجد نہیں ہوگی اوراُس (کافر) کے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی۔''

كافركامسجد كي عمارت كي مرمت كروانا

• مولان: اگر معجد کی مرمت وغیرہ کے لئے کسی کا فرنے مدد کی ہواوراس کی دی ہوئی رقم سے بی معجد کی مرمت کی گئی تواس مجد کے معجد ہونے میں پھوفر ق پڑے گا نہیں؟
گا نہیں؟

م موراب : معجد قدیم کی دری ومرمت اگر کا فرکرے تو اس کی مسجدیت (لیعنی

وقف کے شرعی مسائل

مسجد ابدا (کیونکہ مجدین جانے کا لان المسجد اذا تم مسجد الا بعود غیر مسجد ابدا (کیونکہ مجدین جانے کے بعد بھی بھی وہ غیر مجز بیں بن کتی ) ای طرح اگر کوئی کا فریکی مسجد کو کی کرا دے۔فرش اور دیواریں پختہ بنوادے جب بھی اس کی مسجد سے کہ دیواریں اگر چہ ملک کا فررین گی کہ وہ مسجد کے لیے وقف کرنے کا اہل نہیں گر دیواریں حقیقت مسجد میں واخل نہیں ۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:295تا**296**)

کا فر کے مسجد میں بنائے ہوئے فرش پر نماز پڑھنا مور (﴿: اگر کوئی ہندویا عیسائی اپنی رقم سے مسجد کا فرش بنواد ہے تواس فرش پر نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جورات: جب كافرائي مرضى ئے فرش ڈلوار ہائے تواس پر نماز تو یقیناً ہوجائے گی لیکن كافر كی مدد سے بچنا چاہیے۔اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ اس طرح كے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

''ایوں بی مسالہ کہ فرش پختہ کرنے کو ڈالا چنائی کی طرح ایک شے زائد ہے اور نماز کا جائز ہونا یوں ہوگا کہ اگر چہ دہ مسالہ ملک کا فر پر دہے گا مگر اس پر نماز اس کے اون سے ہے، ف کان کالصلاۃ فی الارض الکافر باذنه بدل اولی (تو بیکا فرکی زمین میں اس کے اون سے نماز پڑھنے کی ما تند ہوایا اس سے بھی اولی ہے )۔ ہاں ایس چیز کا قبول کرنا مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ م جد كوملك كافر سے آلوده كرنا ہے۔ وقد قسال رسول الله يَظ انسا لا نست عين بسم سرك سے نست عين بسم مرك سے استعانت نبيل كرتے )۔

(مصنف ابن ابي شببه، كتاب النحهاد، باب في الاستعانة بالمشركين، ج:12،

ص:395، ادارة القرآن، كراجي)

اوراس میں ریجی قباحت ہے کہ جب وہ فرش ملک کا فریر ہاقی ہے تو اگر کسی وقت وہ یااس کے بعداس کا وارث اس پر نماز سے منع کر دے تو نماز ناجائز ہو جائے گی جب تک فرش کھود کر زمین صاف نہ کرلیں۔''

(فتاوي رضويه، ج:16، ص:296، رضا فاؤنڈیشن، لاهور)

مشرك كااپني زمين ميں مسجد بنانا

● مولان: اگرکوئی مشرک اپنی زمین میں مبحد بناد ہے وہ مبحد ہوجائے گی یانہیں؟ ہجو (رب: مشرک اپنی زمین میں مبحد بنوادے اگر مشرک نے وہ زمین کسی مسلمان کو ہبدکر دی اور مسلمان نے مبحد بنوائی تو جائز ہے اور اس میں نماز مبحد میں نماز ہے، اور اگر بے تملیک مسلم (مسلمان کو مالک کے بغیر) اپنی ہی ملک رکھ کر

مىجد بنواكى تو وەمىجدىشر عامىجدىنە بىو كى\_

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:296)

مرتدکی بنائی ہوئی مسجد کا حکم

موڭ : كيامرتدول كى بنائى ہوئى مىجدشر عامىجدہے؟

جوراب: مسجد وقف کرنے والے کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے لہذا مرتدکی وقف کی ہوئی جگہ سجنہیں ہو کتی۔

دینی اداروں میں کفارسے مدولیتا

مسجد، مدرسه اور دیگر دینی کامون میں ہندؤون، سکھوں،

عیسائیوں، یہود بوں، مرتد وں سے مدد لی جاسکتی ہے یانہیں؟

م جوال : ان میں سے کسی سے مدد ندلی جائے۔ فقاوی رضوبی میں ہے:

''اگروہ ہندوا پی خوش ہے کسی مسلمان کود ہے تواب وہ روپیداس مسلمان کا ہے اسے مسجد میں نگا دینے مسلمان کو نہ ہے اسے مسجد میں نگا دوتو نہ لیا دے بلکہ یہی کہے کہ وہ وصول کر کے میری طرف ہے مسجد میں نگا دوتو نہ لیا

جائے۔حدیث میں فرمایا:

" انى نهيت عن زبدالمشركين"

" مجھے شرکوں کی دادودہش ہے منع کردیا گیا ہے۔"

(جامع الترمذي، ابواب السير، باب ماجاء في قبو ل هدايا المشركين، ج:1، ص:191، امين كميني، دهلي)

ایک اور جگه ارشاد فرمایا:

" انا لانستعين بمشرك

" بے تک ہم کسی مشرک سے مدوطلب نہیں کرتے۔"

(سنن ابو داود، كتاب الحهاد) (فتاوى رضويه، ج:16، ص:463)

ایک جگه فرمایا:

" نامسلم كاعطيدكداس كابي مال يه بوخصوصااي اسلاى كام مين ند

لانا جائے بی کر یم اللہ فاقع اللہ ماتے ہیں:

" اني نهيت عن زبد المشركين"

" ہے شک مجھے مشرکول کے عطبیہ سے منع کردیا گیاہے۔"

(فتاوی رضویه، ج۱۱، ص٤٦٧)

, اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة ایک اور جگہ ارشاوفر ماتے ہیں:

''اور فرماتے ہیں میرے آقا طاقیٰ کینز

" اني لا اقبل هدية مشرك "

" بشك مين مشرك كامدية بول نهين كرتا ـ "

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:467)

مزيد فرمايا: در نست

"اورفر ماتے میں رسول الله مَثَاثَيْكُمْ

" انا لا نَقبل شيئا من المشركين "

"بے شک ہم مشرکوں کی کوئی شے قبول نہیں کرتے۔"

(فتاوى رضويه، <del>-</del> :16، ص:467)

اور نبی کریم مانشیم نے فرمایا:

" انا لا نستعين بمشرك "

"بےشک ہم شرکوں سے مدوطلب نہیں کرتے۔"

(حامع الترمذي، ابوات السير، باب ماحا، في قبول هدايا المشركين، المعجم الكبير، حديث 138،138)

(مسند احمد بن حنبل، مروى از حكيم بن حزام) (سنن ابو داود، كتاب الجهاد)

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

وتف کے قرعی تسانل

(فتارى رضويه، ج:16، ص:467)

كافروں سے تعاون لینے کے حکم كاخلاصه اعلیٰ حضرت علیه الرحمة کے اس فتوے

سے ظاہرہ:

''دم چری میں لگانے کورد پیداگر اس طور پر دیتا ہے کہ مجد یا مسلمانوں پر احسان رکھتا ہے بااس کے سبب مسجد میں اس کی مداخلت رہے گی تولیمنا جائز فہیں اور اگر نیاز مندا نہ طور پر پیش کرتا ہے تو حرج نہیں جب کداس کے عوش کوئی چیز کافر کی طرف سے خرید کر مجد میں نہ لگائی جائے بلکہ مسلمان بطور خود خرید سی یا راجوں مزدوروں کی اجرت میں دیں اور اس میں بھی اسلم وی طریقہ ہے کہ کافر مسلمان کو جہہ کر دے مسلمان اپنی طرف سے لگائے۔''

(فتاوى رضويه، ج: 16، ص: 520 تا 521)

كافركى زمين يرجبرأ مسجد بنانا

• سو (ال : ایک ہندوتو می زمین ہے جس میں مسلمان مسجد بنانا چاہتے ہیں اور وہ کسی طریقہ سے زمین دینے پر راضی نہیں۔ اب مسلمانوں نے بر ور مسجد تغییر کر کی تو اس مسجد کا کیا تھم ہے یا مسجد سے متصل ہندو کی زمین تھی مسجد میں شامل کر لی گوتو اس مسجد میں نماز جائز ہوگی یانہیں؟

جو (ب: ہندویا کوئی کا فراگراپئی خوثی سے زمین متجد کے لیے وہ جب بھی متجد بندویا کوئی کا فراس کا اہل متجد نہیں ہوسکتی کہ متجد ہونے کے لیے نیت تقرب ضرور ہے اور کا فراس کا اہل

پست سے سر عیج سیب ہی

1-20

نہیں۔اللہ عز وجل فرما تاہے:

﴿ إِنَّ الْمُسَاجِدَ اللهِ ﴾

"مجدين الله بي كے لئے ميں "

فآوی عالمگیری میں ہے:

"لو جعل ذمي داره مسحدا للمسلمين وبناه كما بني المسلون واذن لهم بالصلاة فيه فصلوا فيه ثم مات يصير ميراثا لور ثته وهذا

قول الكل كذا في جواهر الاخلاطي "

''ذی نے اپنے گھر کو مسجد بنایا اور اُسکی شکل دصورت بالکل مسجدی کردی اور اُس میں نماز پڑھنے کو مسلمانوں کو اجازت بھی وے دی اور مسلمانوں نے اُس میں نماز بھی پڑھی جب بھی مسجد نہیں ہوگی اور اُس ( کافر) کے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی۔''

جب كافركى زين اس كى رضائي بهي نهين بوسكتى توجر أبولينے سے كب مسجد بوگى۔

الله تعالی ارشاد فرمایا ہے:

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشُورِ كِينَ آنَ يُعَمِّرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ لِمَا كُفُورِ مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ لِبَالْكُفُو اللهُ أَوْلِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ "اللهُ مُرك اللهُ عَالانكه وه الله كام بدول وآبادكري حالانكه وه الله المركفر

کے گواہ ہیں ان کے اعمال بریاد ہیں۔''

ای آیت کے تحت تغیرات احدیدیں ہے:

" فالمقصود ان الله تعالى منع المشركين عن تعمير المساحد

كونهم على الشرك "

"آیت ہے مقصودیہ ہے کہ اللہ تعالی نے مشرکوں کو حالت شرک میں مسجد کی اللہ تعالی نے مشرکوں کو حالت شرک میں مسجد کی اللہ تعالی ہے۔

تغیرے منع فر مایا ہے۔''

(تفسيرات احمديه، ص: 298)

اگر کسی نے مسجد کی جگہ اپنے مکان میں شامل کر لی

مو ( : زید نے مسلمان ہونے کے بادجود متجد کے حن کا حصہ اپنے مکان میں شامل کرلیا۔ لوگوں نے منع کیالیکن زید پھر بھی بازنہیں آیا۔ ایسی صورت میں زید کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اور مسلمانوں کو زید ہے لیو چھ پچھ کاحق حاصل رید کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اور مسلمانوں کو زید ہے لیو چھ پچھ کاحق حاصل رید کے ساتھ کیا۔

ہے یانہیں؟ اور کیازید سے بچھرقم لے کروہ حصہ اسے دیا جا سکتا ہے؟

م جو (ب : برمسلمان خصوصا متولیان مبحد (مسجد انتظامیه) کواس پرخل مواخذه حاصل ہے اور فرض ہے کہ اس سے زمین نکال کرمسجد میں شامل کرنے کے لیے ہر جا مُزجارہ جو کی کریں۔جو باوصف قدرت اس سے بازرہے گا شریک عذاب ہوگا

یہ سجد کا بیچنا ہو گااور مسجد کی بیچ باطل دحرام و نامکن ہے۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:409)

مىلمانوں كوچاہيے كەزىدىت تعلقات توڑ ديں۔

مسجد کی دریاں اور مائیک عیدگاہ میں لے جانا

👁 موڭ : كيامىجد كى دريال اور مائيك وغير ەعىدگاە مىں لے جاسكتے ہيں ،كيابە چند گھنٹے کے لئے عاریت ہوگی؟

په جو (ب : پنیغل نا جائز د گناه ہے، ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں بھی عاربیة وینا جائز نہیں ،نہ کہ عید گاہ میں ۔

(فتاوی رضویه، ج:16، ص:452)

مسجدكي دوكانول يرناجائز قابض لوگوں كوبا وجود قدرت نهرو كنا مول : ایک معجد میں بعض لوگ ناچائز طور پر نضرف کرتے ہیں ۔معجد کی د کا نوں پر قابض ہیں اور ان کا کراہیا دانہیں کرتے ۔ یہی صورت حال دیگر بہت ہے امور کے بارے میں ہیں مسجد کے قرب وجوار میں بعض ایسے لوگ رہتے ہیں جوان چیز وں کوختم کر سکتے ہیں لیکن وہ توجہ نہیں کر تے ۔شری طور پران کی کہا

ومدداری ہے؟

🗬 جو (رب : مسجد اوراس ہے متعلقہ د کان و مرکان کی حفاظت ہرمسلمان پراس کی طافت کی بقدر فرض ہے۔اگر مسجد میں نا جائز تصرفات کئے جارہے ہیں تولوگوں پر فرض ہے کہان کوختم کریں اور جومحض قدرت کے باوجودمبحد کی حفاظت کے لئے کی خبیں کرتا وہ بھی گناہ گار ہے۔ ہر برے کام سے روکنا مسلمان کی ذ مہ داری ہے۔قرآن پاک میں ہے: ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ ۞ ﴾

وقف کے شر عی مسائل

''وہ (یہودی) منعنہیں کرتے تھے اس برے کام سے جوان کی قوم کرتی تھی۔ کیا

ى براتھا جو بيكرتے تھے۔''

اور نبی كريم فالفياني في ارشا وفرمايا:

" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان "

''تم میں جو شخص کسی برائی کود کھے اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے
روک دے اورا گراس کی طاقت ندر کھتا ہوتو اے اپنی زبان ہے منع کرد ہے
اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس برائی کو دل میں برا جانے اور سے
ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔''

مزيدايك جكه ارشاد فرمايا:

" ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكروا فاذا فعلوا ذلك عذب الله العامة و الحاصة "

"بیشک الله تعالی خاص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں ، بیشک الله تعالی خاص لوگوں کے درمیان موجود ہواوروہ اسے ختم کرنے پر قادر ہوں پیر بھر بھر الله تعالی عام و خاص سب کو عذاب ویتا ہے۔'' عذاب ویتا ہے۔''

بريائه-

مسجد کا چندہ ذاتی کام میں خرچ کرنا

مول : زید کے پائی مجد کاچندہ رہتا ہے اور وہ سجد کامتولی ہے۔ اس نے وہ روپیہ

ا پنے ذاتی کاموں میں خرج کیااور پھراپی رقم مسجد میں نگادی۔ کیازید بری الذمہ ہوگیا؟ عجو (رس: برارشر بعت میں ہے:

مورب ، بہار سر بیت یں ہے۔ ''اگر وقف کا روپیہائیے کام میں صرف کرویا پھر اُ تنا ہی اینے یاس سے

وقف میں خرچ کردیا تو تاوان ہے بری ہے، مگراییا کرنا جائز نہیں۔''

مسجدى زمين كوراسة ميس شامل كرنا

 سوڭ : ایک زمینِ مسجد که اس میں ادر مسجد میں راہ وغیرہ کوئی فاصل نہیں، کثر ت جماعت کے وقت اس میں نماز بھی ہوتی ہے ادر ویسے وضو وغیرہ

ضروریات مجد کے لیے ہے کیا متولی یا دیگر سلمین کو یہ جائز ہے کہ اسے مسجد سے توڑ کرشارع عام میں شامل کرویں پچھ لے کریا پچھ لئے بغیر سڑک بنانے کے

لیے دے دیں اور ایسا کرنا حقوق مجد پر دست در ازی کرنا ہوگایا نہیں؟ قا

معورات: بشک ایسا کرناحرام تطعی اور ضرور حقوق مسجد پرتعدی اوروقف مسجد میں ناحق دست اندازی ہے شرع مطہر میں بلاشرط واقف کہ اس وقف کی مصلحت کے لیے ہو وقف کی ہیات بدلنا بھی ناجا کز ہے اگر چداصل مقصودیا تی رہے تو یالکل

مقصد وقف باطل کر کے ایک دوسرے کا م کے لیے دینا کیونکر حلال ہوسکتا ہے۔

(فتاوى رضويه، ج:12، ص:350تا:351<u>)</u>

مسجد کی د بوار پراپنے گھریا دوکان کے شہتر رکھنا

مولان : کیامسجد کے پڑوی اپن جھت کے شہتر وغیرہ مسجد کی دیوار پررکھ سکتے

ہیں۔ یونمی مسجد کی دیوار ہے متصل بعض لوگ چھوٹی چھوٹی دکا نیں بنا لیتے ہیں کیا وہ اپنی دکانوں کے لوہ ہے یائپ مسجد کی دیوار میں گاڑ سکتے ہیں؟ پہو (رب: ندکورہ تمام افعال نا جائز دحرام ہیں اور ان سے پچنالازم ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ فقاوی شامی میں ہے:

"نقل في البحر قبله و لا يوضع الجذع على حدار المسجد و ان كان من اوقافه اه قبلت وبه علم حكم مايضنعه بعض جيران المسجد من وضع حذوع على حداره فانه لا يحل ولودفع الاجدة"

" بحرار کن بیں اس سے پہلے نقل فر مایا ہے کہ مجد کی دیوار پر کڑی ندر کھی جائے اگر چددہ کڑی خود مجد ہی گئی مکان کی ہواور یہیں سے معلوم ہوا کہ مجد کے زیر سابیر ہے والے والے بعض لوگ جو مجد کی دیوار پر کڑیاں رکھ لیتے ہیں بیترام ہا گر چدوہ کرا بیجی دیں جب بھی اجازت نہیں ہو تکتی۔ "

(ردالمحتار، ج:3، ص:371، دار احياء التراث العربي، بيروت)(فتاوي رضوية، ج:16، ص:335)

مسجد کے خالی حصہ میں مدرسدامام کا حجرہ بنانا مولان :ایک پرانی خام سجد تھی اس کو شہید کر کے اس کے 2/3 حصہ پر پختہ

ی حول اید پران مام جدی آن و جید سرے آن عاد کے مقد پر پیتہ مسجد تقیر ہوگئی ہے اور 1/3 حصد خالی پڑا ہے۔ کیا اس کو دوسرے کاموں میں لا سکتے جیں مثلا اس برحسب ذیل عمارت بنا سکتے جیں ؟ (1) عنسل خانہ (2) امام

کرے کے لئے کمرہ(3) چٹائی ودیگرسامان رکھنے کے لئے کمرہ(4) اور اردو

قرآن شریف پڑھانے کے لئے مدرسہ؟ ۔ ۱ یمام میں تھیں سرکسی عنیس میں ج

جو (ب : پہلی معجد جتنے حصہ پڑھی اس کے کسی جز پڑنسل خانہ، ججرہ اور مدرسہ وغیرہ بنانا جائز نہیں ہاں جو حصہ خالی پڑا ہے آگر وہ پہلے معجد نہ تھا بلکہ فنائے مسجد تھا

تواب اس حصه پر حجره اور مدرسه وغيره بناسكتے ہيں۔

(فتاوى فيض الرسول، ج:2، ص:371)

سٹرک کی توسیع کیلئے مسجد کی جگہ لینا

• مو (((): بعض جگہوں پر حکومت سڑک وغیرہ تغیر کرنے لئے جو جگہ طے کرتی ہے۔ اس میں مبحد بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اسی جگہ حکومت کی طرف سے بیآ فر ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ مسجد کی جگہ حکومت کو دیدیں تا کہ وہ سڑک وغیرہ میں شامل کرلیں اور اس کی جگہ حکومت دوسری جگہ مبحد کے لئے زمین اور بسیے دیدے گ۔ کیا اس طرح تبادلہ کرنا اور سڑک کی توسیع کے لئے مبحد یا اس کے کسی جھے کوختم کر کیا اس طرح تبادلہ کرنا اور سڑک کی توسیع کے لئے مبحد یا اس کے کسی جھے کوختم کر کے اسے مبحد یا اس کے کسی جھے کوختم کر کیا اس طرح تبادلہ کرنا اور سڑک کی توسیع کے لئے مبحد یا اس کے کسی جھے کوختم کر کیا۔

کے سڑک میں شامل کر دینا جائز ہے بانہیں؟

جہو (آب: متجدیا اس کے کسی حصے کوختم کر کے سڑک یا کسی بھی دوسری چیز میں شامل کر دینا حرام درحرام ہے۔ حکومت متجد کے بدلے دوسری جگد سونے کی متجد بھی بنا کر دینا خواس کے لئے خلال نہیں اور مسلمانوں کے لئے اس جگد کا دینا جائز نہیں۔ حضرت علامہ مولا نامفتی محمد اجمال سنبھلی علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

وقف کے شرعے مسائل

''مسجد کے کسی حصہ کا توسیع سٹرک کے لئے منہدم ہونا بلاشبہ تخ یب مجد ہے۔اور تخ یب مسجد کی ممانعت خود وحی جل قر آن کریم میں ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمِّنُ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ اَنْ يُّذُكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا طُ اُولْئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدُخُلُوْهَا إِلَّا خَائِفِيْنَ طَلَهُمْ فِي خَرَابِهَاطَ اُولْئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدُخُلُوْهَا إِلَّا خَائِفِيْنَ طَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

"اس سے بڑھ کر ظالم کون جواللہ کی مسجدوں کورو کے ان میں نام خدا لئے جانے سے اور ان کی تخ یب میں کوشش کرے ۔ ان کونہیں پہو پنچنا تھا کہ مسجدوں میں جا کیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور ان کے لئے آخرت میں بڑاعذاب ہے۔''

(سوره بقره، ع:14،پ:1)

تفیراحدی میں اس آیت کریمہ تحت فرماتے ہیں:

" المفيصود من ذكر الآية انها تبدل على ان هدم المساحد

وتخريبها ممنوع "

''مقصوداس آیت کے ذکر کا بیہ ہے کہ آیت نے اس بات پر دلالت کی کہ معجدوں کا گرانااوران کی تخریب کرناممنوع ہے۔''

(تفسيرات احمديه، ج: 1، ص: 3، برقى پريس، دهلى)

اس آیت اوراس کی تفسیر سے ثابت ہو گیا کہ معجد کا انہدام ونخریب ممنوع ونا جائز

وقلات لئے شرعی لاسائل

144

ہے۔اور مجد کا انہدام وتخ یب کرنے والا ظالم اور خداسے نہ ڈرنے والا مخص ہے اور وہ دنیا میں رسوائی کی سز ااور آخرت میں عذاب عظیم کا مستحق ہے۔ پھر مسجد کا انہدام وتخ یب بھی کس حقیر وادنی چیز کے لئے ؟ عام راستہ اور سڑک کے لئے ، جس کو ہمارے نبی کر بی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علامت قیامت قرار دیکر اس کی ہمائی و مذمت ۔ اور قباحت و ممانعت کی طرف تنبیہ کی چنانچہ وحی خفی یعنی حدیث نبوی شریف میں وارد ہے جس کو طبر انی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نبوی شریف میں وارد ہے جس کو طبر انی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ

" من اقتراب الساعة ان تتخذ المساجد طرقا "

روایت کیا کهرسول الله صلی الله تعالی علیه وآلبه وسلم نے فرمایا:

''علامات قرب قیامت سے بیہ کے معجدوں کورائے اور سر ک بنایا جائے

"-

(جامع صغير، ج:2، ص:138)

دیچھومسجد کو راستہ اور سڑک بنانے کی ندمت وممانعت خود شارع علیہ

الصلوة والسلام کی حدیث سے بھی ثابت ہوگئی۔توجب قرآن وحدیث جیسے اصول سے مسجد کوراستہ اور سڑک بنانے کی ممانعت ثابت ہوگئی تو اب کسی فقہ کی کتاب

یش کرنے کی حاجت باقی نہیں رہی گر چونکہ سوال میں مسجد کے دروازہ اور ملحقہ

بین رہے ک صبحت بات میں رہی حرب کو مدھواں میں جدیے دروارہ اور محقد دوکانوں کا ذکر ہے تو (یا در ہے کہ) شرعاوعرفا دروازہ وملحقہ دوکانات احاطہ مسجد

ہے علیحدہ نہیں بلکہ بید دونوں اتصال مبجد کی بنا پرشرعا فنا ومبجد میں داخل ہیں ۔

چنانچہ قاضی خاں وفتا ویٰ عالمگیری میں ہے:

" يصبح الاقتداء لمن قام على الدكا كين اللتى تكون على باب المسحد لا نها من فناء المسحد متصلةً بالمسحد كذافي قاضي

حاز "

''اقتداءاس شخص کی بھی میچ ہے جوان دوکانوں پر کھڑا ہو جو درواز ہ مجد پر ہیں کیونکہ وہ دکانیں مجدے مصل ہونے کی بنا پرفناء مجدیس ہیں۔''

(عالمگیری، ج:1،ص:57)

اس عبارت سے ثابت ہوا کہ اتصال مبحد کی بنا پر مبحد کا دروازہ اس کی ملحقہ دکانات فٹائے مبحد قرار پائیں اور بیہ طے شدہ قول ہے کہ مجد کے لئے جو تھم ہے وی تھم فٹائے مبحد کا ہے۔ چنانچہ اس فٹاو کی عالمگیری میں ہے:

" فناء المسجد له حكم المسجد"

(عالمگیری، ج:1، ص:57)

تو جب مسجد کوراستہ وسٹرک بنانا ممنوع و تا جائز ہے تو اب فنائے مسجد لیمنی دروازہ مسجد اوراس کی ملحقہ دوکا نات کا بھی راستہ اورسڑک بنانا ممنوع و تا جائز ٹابت ہوا۔ لہذا کسی متولی یا اہل محلّہ کو بیتن حاصل نہیں کہ مسجد کے صحن یا وروازہ یا ملحقہ دوکا نات کو راستہ اور سڑک بنانے کے لئے دیں۔ اور اس کے بدلے میں کسی دوسری زمین کولیں۔

ای فقاوی عالمگیری میں ہے:

"ان ارادوا ال يمعلوا شيئا من المسحد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك و انه صحيح كذا في المحيط " 146

وقف کے شرعی مسائل

''اگر قوم برارادہ کرے کہ معجد کے کمی حصہ کومسلمانوں کے لئے راستہ بنادیں تو تھم دیا گیا کہ انہیں اس بات کا حق حاصل نہیں ہے۔ بہی قول مجج ہاں طرح محیط میں ہے۔''

(عالمگیری، ج:2، ص:347، قیومی کانپور)

حاصل جواب سے کے متولی یا اہل محلّہ درواز و مسجد میااس کی ملحقہ دوکا نات کو یا

ُ مبجد یا فنائے مبجد کے کسی حصہ کو ہر گز ہر گز راستہ اور سڑک کی تو سیچ کے لئے نہ دیں۔ ندمبجد کی اس موقو فہ زمین سے کسی دوسری زمین کا تبادلہ کرسکیں۔''

ر (فتاری احملیه، ج:2، ص413تا414)

مسجد کی جگہ تنگ پڑنے کی وجہ سی جگہ سے تبادلہ کرنا • موڭ : ایک جگہ مجد کی جگہ تنگ ہوگئ ۔ ایک شخص پہ کہتا ہے کہ مجد مجھے دید و۔

ی وال ادیب جد جدی جدمت اون دریب س بیر به جدمت و بیرود. میں اسے اینے استعال میں لاؤں گا ادراس کے بدلے اس سے زیادہ اور بہتر زمین

یں اسے اپنے استعمال میں لا دُن کا اورا کی جدرے اس سے زیادہ اور جہر رہا۔ مسجد کے لئے مہیں دیدیتا ہوں۔ کیااس شخص کی پیشکش کو قبول کیا جا سکتا ہے؟

م جو (اب: فدكوره پيشكش قبول كرناحرام وناجا زئے \_مسجد كاتكم بيب كدا كركى في

مخص مبحد بنائے اور شرط کردے کہ مجھے اختیارہے کہ اسے مبحدر کھوں یا نہ رکھوں تو بھی اس کی شرط باطل ہوگئ اور وہ جگہ مبجد ہوجائے گئی بعنی مبحدیت کے ختم

کرنے کا اُسے حتنہیں۔

واقف کی اولا د کاوقف سے اٹکار کرنا

• او ایک علاقے میں ایک مجد عرصہ دراز سے چلتی آرہی ہے۔ اذان، نماز، جعد، عید، تراوتی سب کچھ وہاں ہوتا ہے۔ اب وقف کرنے والے کی اولا و میں سے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جگہ مجر نہیں ہے نہ ہمارے بروں نے اس کو مجد کیا نہ وقف کیا۔ اب وہ وہ مسجد میں مالکانہ تصرفات پراتر ہے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے نہ کورہ دعووں کا شرعا کیا تھم ہے؟
ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے نہ کورہ دعووں کا شرعا کیا تھم ہے؟
ہوڑے ہیں۔ ایسے لوگوں کے نہ کورہ دعووں کا شرعا کیا تھم ہے؟

" آمام کابوں میں تقریح ہے کہ عام وقفوں کے ثبوت کو مرف شہرت کافی ہے پھر اس سے زیادہ ادر شہرت کیا ہوگی کہ تمام مسلمان اسے مجد جانتے ہیں، مبحد کہتے ہیں ، اذا نیں ہوتی ، بیٹ گانہ جماعتیں ہوتی ہیں ۔ جمعہ عید مین ، براوری بختم کی امامتیں ہوتی ہیں ۔ مسلمان اپنے مصارف سے اس کی مرمت، اس میں اضافہ، اس کی ممارت کرتے ہیں ۔ ایسی حالت میں اس کے مجد ہونے میں وہی شبہ کرسکتا ہے جونرا مجنون ہویا بن (جنگل) کا تازہ کی ابراہوا جس نے بھی مجد کانام نہ سایا پکا بے دین بے حیاجوساری دنیا کی آنکھوں پراندھیری ڈال کر خدا کا مال خصب کرناچا ہے۔ "

· (فتاوی رخبویه، ج:16، ص:320)

مزيد فرمايا:

"فأوى عالمكيرى جلدسوم ص137 مي ب

" وتقبل الشهادة في الوقف بالتسامع وان صرحابه لان الشاهد ربمايكون سكنه عشرين سنة وتاريخ الوقف مائة سنه فيتيقين القاضى ان الشاهد يشهد بالتسامع لابالعيان فاذن لافرق يين

السكوت والافصاح"

"وقف میں شہادت کے طور پر ساعت کی گوائی مقبول ہے اگر چہ گواہ ساعت کی تھائی مقبول ہے اگر چہ گواہ ساعت کی تقریب سال ہوتی ہا اور اساعت کی تقریب سال ہوتی ہا اور وقف سوسال ہے ہوتا ہے، چانچہ قامنی کو یقین سے علم ہوتا ہے کہ گواہ نی موئی گوائی وے دے دیا ہے شہر کہ کہ گائی کی گوائی وے دے دیا ہے شہر کی میں ہوئی لہذا اس صورت میں ساح سے خاموثی اور ساع کی تقریب کرنے ش کوئی فرق نہ ہوگا۔"

(فتاوی هندیة، کتاب الوقف) (فتاوی رضویه، س:16، ص:321)

مبجد کے محن سے میر طی چڑھانا

اندر سے سیر می بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے مجد کی آدمی صف اس کی لیسیٹ میں اندر سے سیر می بنائی گئی ہے۔ اب

آگئ ہے۔کیاریشرعاجا کڑے؟

عجوال: ناجائزے۔فاوی رضوبیسے:

"نود بانی نے کہ جائع مجد بنا کراس مجد کے ایک حصدزین ہیں اس کا ذینہ بنایا بیکی ناجائز ہے کہ مجد بعد تنای مجدیت کسی تبدیل کی متحمل نہیں۔واجب ہے کہ اے بھی ذاک کر کے اسے خاص مجدی رکھیں۔"

(فتاوی رضویه، ج:16 ، ص:492)

مجد کے محن میں باغیجہ بنانا

 مول : جامع مجر بمبئ کے گیارہ مثاورین میں سے اکثرین نے بیقراد داد منظور کی کہ مجد کے اوقاف کی آ مدے مجد کے احاط میں جو کھی جگہ ہے دہال باغیجہ فائم کیا جائے اور درخت اور کنڈیال نصب کئے جا کیں اور اس کے انتظام کے ليه ايك باغبان مشابره سدركها جائ اطلاعا كزارش ب كدجس زمين برباغيير تیار کرنا منظورے وہ جگہ پیش ترسے نماز پڑھنے کے لیے عیدین اور یوم الجمعہ میں استعال کی جاتی ہے بس اس حالت میں مشاورین مجد کواوقاف مسجد سے ایساخرج كرنا جائز ب يانبيس ؟ اورجس زمن برزماندقديم سے نمازيں بوتی تعيس اس بر باغيجه بنا كراوكول كوادائ نماز سدوكنامشاورين مجدك ليشرعا جائز بيانين ؟اگرده لوگ يكام كرين تونبيس ان كعهدون معرول كياجائياني م جو (ب: وقف کواس کی بیئت سے بدلنا جائز جین اگر چمتصود واحد ہو،مثلا کی معدر دکائیں وقف بیں کدان کا کرام معجد میں صرف ہوتا ہے انہیں جمام کرویا جائے اوراس کا کرایہ مجد کودیا جائے یا جمام کا کرایہ مجدیر دقف تھااسے دکا نیس کر دياجائي يناجائز بحالا تكمتصوديني كرابيواحدب-عالمكيرييين ب: " لايجوز تغيير الوقف عن هيئته فلايحعل الدكان خانه " ''ولّف کی جیئت میں تبدیلی کرنا جائز نہیں لبذا د کان کوسرائے بنا دینا جائز نه که خلاف مقعود اور وه مجمی محض بے سود دمرود و مباغیجید امراء کے مکانوں کی زینت موتا ہے ، بیت اللہ کی زینت ذکر اللہ ہے ، والبذ اعلاء نے مساجد میں بیڑ لگانا منع

فرمایا ادرفر مایا که مساجد کو یمبود دنصاری کے کنیسوں گرجوں سے مشابہ نہ کرو \_ پھر اس میں نمازیوں پر جعہ دعیدیں ہیں تنگی ہےاور جومسلمانوں پرتنگی کرےاللہ اس مر شَكَى كرك الله تعليه (جس في كالله تعالى الله عليه وجس في كى الله تعالى السير يتكى فرمائے گا۔)اس میں منع خیر (نیکی سے روکنا) ہے اور مناع للخے (نیکی سے رو کنے والے ) کی ندمت کلام اللہ میں ہے، اس میں زمین متعلق مسجد کونماز سے روكتاب اورالله عزوجل فرماتاب: ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمِّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُّذَّكَّرَ فِيْهَا الشَّمَّةُ وَسُعلى فِي خَوَابِهَاطِ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِيْنَ طِ لَهُمْ فِي الدُّنيا خِزْي وَّلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٍ ﴾ "اس سے بڑھ کر ظالم کون جواللہ کی مجدول کورو کے ان میں نام خدالتے جانے سے اور ان کی تخریب میں کوشش کرے ۔ ان کونہیں پہو بچتا تھا کہ معجدوں میں جا کیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور ان کے لئے آخرت میں بزاعذاب ہے۔'' (سوره بقره، ۱۹۴، پ1) (فتاوی هندیه، کتاب الوقف) (فتاوی رضویه،

ج:16:ص544تا545*)* 

مسجد کی در مال لاؤڈسپیکر کرایے بردینا

🗨 مولاً: مسجد کی در ماں اور لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کرایے پردے سکتے ہیں؟

جی جو (ب: (اگر مسجد کی در بیاں اور لاؤڈ اسپیکر) کرامیہ پر دینے کے لیے وقف ہوں تو متولی دے سکتا ہے گروہ جو مجد پراس کے استعال میں آنے کے لیے وقف میں انہیں کرامیہ پر دینالینا حرام کہ جو چیز جس غرض کے لیے وقف کی گئی دوسری غرض کی طرف اسے پھیرنا تا جا کر جہوہ غرض بھی وقف ہی کے فائدہ کی ہو۔

کی طرف اسے پھیرنا تا جا کر جہوہ غرض بھی وقف ہی کے فائدہ کی ہو۔

(فتاوی رضویہ، ج: 16، ص: 452)

ضرور تأمىجد كاساؤ تذسستم كرابيه بردينا

● مول : اگرمجد کورقم کی شدید ضرورت ہواور چندے کے ذریعے اس ضرورت کو پورا کرنامکن نہ ہوتو مسجد کا ساؤنڈ سٹم کرایے پردے کراس ضرورت کو پورا کیا جاسکتا ہے؟

جوران : ہاں اگر مجد کو حاجت ہو مثلا مرمت کی ضرورت ہے اور روپینی ہیں تو کجوری اس کا مال اسباب استے ونوں کرایہ پردے سکتے ہیں جس میں وہ ضرورت وفع ہوجائے ، جب ضرورت ندرہے چھرنا جائز ہوجائے گا۔

" ولا يبواجر فرس السبيل الا اذا احتيج الى النفقة فيواجر بقدر ما ينفق وهذه المسئلة دليل على ان المسجد اذا احتاج الى النفقة

تواجر قطعة منه بقدر ماينفق عليه في سبيل الله "

"وقف شدو گھوڑا کرایہ پرنہیں دیا جا سکتا ہاں اگر اس کے اخراجات کے لیے مجبوری ہوتو استے وقت کے لیے دیا جاسکتا ہے جس سے اخراجات پورے ہوئیس اور یہ سکند دلیل ہے اس پر کدا گر اخراجات مسجد کے سلسلہ

میں حاجت ہوتو ان اخراجات ضرورید کی فراہمی کھے لیے وقف کا کوئی حصہ مجھ وفت کے لیے کرایہ بردیاجا سکتا ہے۔"

(خلاصه، ج:2، ص:570)

متجد كخراب فرش اورلكر يون كوعلاوه متجداستعال كرنا

 مول : معجد کافرش اور لکڑیاں جو خراب ہوجاتی ہیں علاوہ معجد کے اور کسی کام میں انہیں استعمال کرناشر عاجا تز ہے یانہیں؟ کیا کرنا جا ہے؟

بجوراب: فرش جوخراب ہو جائے کہ مجد کے کام کا ندر ہے جس نے وہ فرش

معد کودیا تفادہ اس کا مالک ہوجائے گاجوجا ہے کرے اور اگر معجد بی کے مال سے

تھا تو متولی ایک کرمجد کے جس کام میں جا ہولگا دے اور معجد کی لکڑیاں لینی چوکھٹ ،کواڑ،کڑی ،تختہ ،ید نیک کر خاص عمارت معجد کے کام میں صرف ہو

لوٹے،ری، چراغ، بن ،فرش چنائی کے کام میں نہیں لگا سکتے، پھران کی چیزوں کی تھے اور کی ہے۔ اور کی کافر کے ہاتھ نہو بلکہ مسلمان کے ہاتھ ۔اور مسلمان ان کو بے اولی کی جگہ

استعال نهكري

(فتاوى رضويه، ج: 16، ص406تا407)

متجد کی لائٹ استعال کرنے کا وقت

• موڭ : مجد كى لائث كب تك استعال كريخة بين؟

مجوال: تبال رات تك لائت جلا كت بي اگرچه جماعت موجى مواس

زیاده کی اجازت نبیم ہاں اگر واقف نے شرط کر دی ہو یا وہاں تہائی دات سے
زیادہ جلانے کی عادت ہوتو جلا سکتے ہیں اگر چشب بحرکی ہو۔ مجد کے جمائے سے
کتب بنی (مطالعہ) اور درس وقد رئیں تہائی رات تک تو مطلقاً کرسکتا ہے اگر چہ
تماعت ہو چکی ہواور اس کے بعد اجازت نہیں مگر جہاں اس کے بعد تک جلے گ
عادت ہو۔ امام اہلست اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمة فرماتے ہیں:
"عادت ہو۔ امام اہلست اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمة فرماتے ہیں:
"عاد ت ہو۔ امام اہلست اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

"لو وقف على دهن السراج للمسحد لا يحوز وضعه جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين ويحوز الى ثلث الليل وتصقه اثنا احتيج اليه للصلوة فيه كذا في السراج الوهاج ولايحوز الا يترك فيه كل الليل الا في موضع جرت العادة فيه يذلك كمسحد بيت المقدس ومسحد النبي تنظي ومسحد الحرام او شرط الواقف تركه فيه كل الليل كما جرت به العادة في زمانتا كذا في البحرالرائق"

"اگرمبر کے چراغ کے تیل کے لیے کوئی دھن کیا تو تمام رات چراغ روش رکھنا جائز نہ ہوگا بلکہ صرف نمازیوں کی ضرودت کے مطابق اور تہائی رات تک ،اگر ضرورت ہوتو نصف رات تک روش رکھا جائے تا گر نمالا کی عباوت کر سکس ۔ ہوئی السراج الوہائ میں ہاور تمام رات چرائی دوش رکھنا جائز نہیں ،ہاں ایسے مقامات جہاں ایک عاوت جادی جلی آ دی ہے مجیدا کہ مجر بیت المقدس اور مجد نبوی اور مجر حرام میں ہے میاواقف نے تمام دات دوش رکھنے کی شرط لگار کھی ہوجیبیا کہ ہمارے زماند پس بیعادت بن بیک ہے، برالرائق میں یونہی ہے۔''

(فتاوي هنديه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، نوراتي كتب خانه، يشاور)

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:235تا:236)

شادی کی محفل کے لئے مسجد کے مائیک اور دریوں کا استعمال

موال : شادی بیاہ کے موقع رِنعت خوانی کے لئے مسجد کے مائیک اور اسپیکرکو

ياسجد كى دريون كواستعال كرناجا زيد؟

**ہ** جو لاب: مبحد کی کسی بھی چیز کواس کے موقع محل سے ہٹا کراستعال نہیں کر سکتے۔

بہارشریعت میں ہے:

" مسجد کی اشیاء مثلاً لونا چنائی وغیره کوکسی دوسری غرض میں استعال نہیں كريحة مثلاً لوثے ميں ياني بحركرائي كھرنبيں يجاسكة اگر جدرياراده مو كه پيمرواليس كرجاؤل كا أسكى چائى اين كھرياكسى دوسرى جكه بجيانا ناجائز ہے۔ یونمی مجد کے ڈول ری سے اپنے گھر کے لئے یانی مجرنا یا کسی چیوٹی ے چیوٹی چزکو بے موقع اور یے مل استعال کرنا نا جائز ہے۔''

اعلى حضرت عليه الرحمة فرماتے ہيں:

" برگز جائز نہیں یہاں تک کداگر آیک محدیث لوٹے حاجت سے زائد ہوںاوردوسری میں نہیں تو اس کے لوٹے اس میں بیمینے کی اجازت نہیں۔''

and the state of t

# مسجدي صفون اور ديكرسامان كوبيجنا

ی موال : مسجدوں کی صفوں اوراس طرح کے دیگر سامان کو پیچنا جا تزہ یا ہیں؟

ہجو الرب : جب تک ایس چیزیں قابل استعال ہیں تب تک بیچنا تا جا تزہ اور
قابل استعال ندر ہیں تو دوصور تیں ہیں۔ اگر کسی نے اپنے ذاتی مال سے یہ چیزیں
دیں تھی اور وہ آ دی معلوم ہے تو اسے واپس کردیں اور معلوم نہیں تو کسی فقیر کو
دیدیں یا قاضی کی اجازت سے کی مسجد میں لگادیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ
صفیں وغیرہ مسجد کے مال سے خریدی گئیں ایسی صورت میں اسے بی کراس کی رقم
مسجد میں خرج کریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

" آلات یعنی مجد کا اسباب جیسے بوریا مصلی فرش ، قدیل ، وہ گھاس کہ گری کے لئے جاڑوں میں بچھائی جاتی ہے وغیر ذلک ، اگر سالم و قابل انتقاع میں اور مجد کو اُن کی طرف حاجت ہے و اُن کو بیچنے کی اجازت اُنٹی ، اور اگر خراب و بیکار ہوگئی یا معاذ اللہ بوجہ و مریائی مجد اُن کی حاجت شدری تو اگر مال مجد ہے ہیں تو متولی ، اور متولی نہ ہوتو اہل محلّہ متد میں المین باؤن تا قاضی بیج سکتے ہیں ، اور اگر کی شخص نے اپنے مال سے مجد کو و کے بیتے تو تا میں ملک کی طرف کو دکر ہے گی جو چاہے کرے ، وہ شد ہا ہواوراً س کے وارث وہ بھی شدر ہے ہوں یا پانہ ہوتو اُن کا تھم شل لقط ہے ہواوراً س کے وارث وہ بھی شدر ہے ہوں یا پانہ ہوتو اُن کا تھم شل لقط ہے کہ کے فارٹ دو بھی شدر ہے ہوں یا پانہ ہوتو اُن کا تھم شل لقط ہے کہ کی فقط ہے کرے ، وہ نوی شدر ہے ہوں یا پانہ ہوتو اُن کا تھم شل لقط ہے کہ کی فقط ہے کہ کی فقط ہے کی خور کے دیں ۔ "

(فتاوي رضويه، <del>-</del> :16 ، ص:265)

متجدمين خريد وفروخت كرنا

و مول : مجدين فريد وفروخت كرنايا الرت بركام كرناكيا ب؟

جوراب: ترندى شريف يس حضرت الوبريره رضى الله تعالى عنه سے روايت

بكري كريم الفائل ارتادفر مايا:

"جبكى كومجد من خريد يافردفت كرت ديكموتو كوفدا تيرى تجارت

م ر نفع نندو ہے۔''

(ترمذی شریف )

بہارشر بعث مں ہے:

" نیج و شراوغیره برعقد مباوله میدیش منع به مرف منتلف کواجازت ب جب که تجادت کے لئے خرید تا پیچاند ہو بلکه اپنی اور بال بجول کی ضرورت برعمر

ے ہواور دہ شے مجد میں ندانائی گئی ہو۔۔۔درزی کواجازت نہیں کہ مجد میں بیٹے کر کیڑے سے بال اگر بچوں کورد کنے اور مبحد کی حفاظت کے لئے

بيفاؤ حن نبس يوبي كاتب كومجد من بيخد كلف كي اجازت نبي جب

کا برت پر اکستا ہواور یغیراً جرت کے اکستا ہوتو اجازت ہے جب کہ کماب کوئی ایری ند ہو ہیں معلم اجرکوم بعد میں بیٹر کرتعلیم کی اجازت نہیں اور اجیر

نة وقواجازت ہے۔''

(عالمگیری، ج:1، ص:110**)** 

بال بہت زیادہ مجبوری ہے جسے دوسری جگہنیں یا دوسری جگہ تو ہے مربہت مبتلی ہے

اور خرید نے کا استطاعت نیس اور تعلیم کی ضرورت ہے قومجد میں بر معاسکتے ہیں۔"

1Of

وتفركع شرعي مسائل

اعلى حضرت عليه الرحمة فرمات مين:

"معجد میں کمی چیز کامول لیما پیچاخر پدوفروخت کی تفتگو کرنانا جائز ہے کمر معتلف کواپی ضرورت کی چیز مول لینی دہ بھی جب کہ چی مجد ہے باہر ہی رہے کمراکی خفیف ونقیف وقلیل شے جس کے سب ندم جرش جگر کے نہ اس کے اوب کے خلاف ہواورا کی وقت اے اپنے افطار یا محری کے لیے درکار ہو۔"

(فتاوى رضويه، ج: 16، ص: 313)

مزيد فرمايا:

"تجارت كي لي تح وشراك معتلف كومى اجازت يس اشاه يس ب

" يمنع من البيع والشراء لغير معتكف و يحوزله يقدر حاجته ال

لم يحضر السلعة "

'' مجدیں تج وشر وغیر محکف کے لیے ممنوع ہاور محکف کو بینور جاجت حائزے جب کے سامان مجج مجدیں ندلایا جائے''

روالحناريس ہے:

" بشرط ان يكون للتحارة بل يحتاجه لتفسه اوعياله يغون

احضار السلعة "

''بشرطیکہ وہ تجارت کے لیے ندہ و بلکہ معتلف کواپی ذات یا الل وعیال کے لیے اس کی ضرورت ہواور وہ سامان بھی مجد میں حاضر ندکیا گیا ہو۔''

رسول اللهظية فرمات بين:

158

" جنبوا مساجد کم صبیانکم و مجانینکم و شراء کم وبیعکم و خصو ماتکم و رفع اصواتکم" "اپنی مجدول کو بچاؤاپئے تا مجھ بچل اور مجنونوں کے جانے اور خرید و فرونت اور چھڑول اور آ واز بلند کرنے ہے۔"

(الاشياه والنظائر، الفن الثالث، القول في احكام المسحد)

(ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة)

( منن ابن ماجه، ابواب المساجد)(فتاوي رضويه، ج16، صفحه:313)

ایک اور جگداعلی حضرت علیدالرحمة تحریر فرماتے میں:

"نى كريم تَلْقِيمُ نِي فرمايا:

" اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لااربح الله تجارتك واذا رايتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد

الله عليك "

"جبتم كى كومجديس كچھ بيچة يامول لينة ديكھوتواس سے كہواللہ تيرى تجارت ميں نفع نددے،اور جب كى كود يكھوكدا بنى كوئى كم شده چيز مجد ميں لوگوں سے يو چھتا ہے تواس سے كہواللہ تجھے تيرى چيز ندملائے۔"

رجامع الترمذي، كتاب البيوع، باب النهى عن البيع في المسجد) (فتاوي رضويه، ج:16، ص:314)

مسجدى بهترى كيلئ وقف مال كااستعال

موال : اگرکوئی شخص اپنی زمین یا مکان یا دکان کی آمدنی مجد کی بهتری کے۔
 کاموں کے لئے وقف کرد ہے تواس قم کوس کا میں خرچ کیا جائے گا؟

جورات: مبد کی بہتری کے ہرکام میں اس رقم کوخرج کیا جاسکتا ہے اور اس طمن میں بینکٹر وں کام داخل ہوجا کیں گے۔ چند کام بہار شریعت میں فدکور ہیں:

دو کسی نے اپنی جا کداد مصالح مسجد کے لئے وقف کی ہے تو امام، مؤذن، جاروب کشی، فراش، دربان، چٹائی، جانماز، قدیل، تیل، روشنی کر نیوالا، وضو کا پانی، لوٹے، رسی، ڈول، پانی بھرنے والے کی اُجرت اس مسمی کے مصارف مصالح میں شار ہوں گے۔ مسجد چھوٹی بڑی ہونے سے ضرور یات ومصالح کا تقلاف ہوگا۔"

مسجد بروقف متصل مكان كومسجد ميں شامل كرنا

مول : مجد کے مصل ایک مکان سجد پروقف ہے۔ اب مجد میں جگر تھ۔ ہونے کی وجہ ہے اس مکان کو مجد میں شامل کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

م جو (ب: اگر دافعی جماعت میں تگی ہوتی ہے تو اس جگہ کومبحد میں شامل کر لیمتا

جائز ہے درنہ جائز نہیں۔اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

''اگر مبر تنگ ہو جماعت کی دفت ہوتی ہے جگہ کی حاجت ہے تو بیز مین مبر میں شائل کردی جائے در نہیں کہ وہ مبحد کے لیے دفف ہے ند کہ مجد

كر لينے كے ليے عالمكيرى ميں ہے:

" لايحوز تغيير الوقف عن هيئته "

"وقف كى بيئت كوبدلنا جا ئزنبيل-"

ردالحنار میں ہے:

" فمي الفتح ضاق المسجد وبحتبه ارض وقف عليه او حانوت

160

حاز از يوحذ ويدخل فيه "

"فتح من ب كدمجد ملك موجائ حالا كداس كے بملومي وقف شده

ر میں یاد کان ہے جو ای مجد کے نام وقف ہے تو اس کو مجدیش شال کرنا

جائز ہے۔"

( فتاوى هنديه، كتاب الوقف) (فتاوى رضويه، ج: 16، ص: 159)

تعمير نوك بعدم عبرك يراني طبي كااستعال

یروے بعد جدے پراے ہے اسمال مولان : مجد کی تی تعیر کی دجہ سے بھیلی تعیر کا ملیہ نے کیا اس ملے کا کیا کیا

جائے؟

• جو راب : متولى اورائل تحلّداس علي كون وي اور ملبرخريد في والا اس باته

روم وغیرہ بادئی کی جگہ استعال نہ کرے۔اعلی حضرت علیہ الرحمة فرماتے ہیں: " ها کم اسلام اور جہاں وہ نہ ہوتو متولی مسجد واہل محلّہ کو جائز ہے کہ وہ چھپر کہ اب

حاجت معجدے قادر ع ہے کی مسلمان کے ہاتھ مناسب داموں کو چے ڈالیں اور

تریدنے والامسلمان آسے اپنے مکان نشست یا باور چی خانے یا ایسے بی کی مکان پر جہال ہے تا ایسے بی کی مکان پر جہال ہے تھاں ہے تھال ہے ت

علاء نے اُس کوڑے کی بھی تعظیم کا تھم دیا ہے ہوسچدے جماڑ کر بھینکا جا تا ہے۔

(فتاوی رصویه، ج:16، ص:257)

متجد کی تقمیرے بچاہواسامان

مول : اگرمجد كى جديد تغير بواوراس كانتميرى سامان في جائے توان كومجد

وقف کے شرعی مسائل

(بمعنی موضع صلوٰ ق) کے علاوہ مسجد ہی کے مصالح کی دیگر جگہوں میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ مثلاً کراید کی دو کان یا مکان یا وضو خانہ وغیرہ کی تغییر میں۔ جو (اب: تغییری سامان یا اس کے لئے رو پیدا گرکسی نے صرف تغییر مسجد کے لئے دیا ہے تو وہ سامان کسی بھی طرح تغییر مسجد ہی میں صرف کیا جائے گا۔ مسجد کے مصالح میں اسے صرف نہیں کر سکتے ۔ اور اگر مسجد کے عام مصالح کے لئے دیا ہے تو اس سے مکان دوکان یا وضو خانہ وغیرہ جو جا ہیں تغمیر کر سکتے ہیں۔ فناوی قاضی خال اس سے مکان دوکان یا وضو خانہ وغیرہ جو جا ہیں تغمیر کر سکتے ہیں۔ فناوی قاضی خال جلد سوم مع ہندیہ شخہ 230 میں ہے:

"قوم بنوا مسجداً وفضل من حشبهم شئ قالوا يصرف الفاضل الني بنائه ولا يصرف الى الدهن والحصير وهذا اذاسلم اصحاب الخشب الحشب الى المتولى ليبنى به المسجد "

(فتاوى فيض الرسول، ج:2، ص 382تا383)

تعمرنو

سور (ال : ایک مجد تغییر شدہ ہے اور کی اعتبار ہے کوئی پریشانی نہیں ۔ لیکن اہل محلّہ اسے تو ڑ کر نئے سرے سے خوبصورت اور مضبوط کر کے بنانا چاہتے ہیں کیا شرعااس کی اجازت ہے؟

جو (ب: اگراہل محلّہ یہ چاہتے ہیں کہ سجد کوتو ڈکر پہلے سے عمدہ ومتحکم بنائیں تو بنا سکتے ہیں بشرطیکہ اپنے مال سے بنائیں مجد کے روپے سے تعمیر نہ کریں اور دوسرے لوگ ایسا کرنا چاہتے ہوں تونہیں کر سکتے اور اہل محلّہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ مبحد کو وسیع کریں اُس میں حوض اور کنواں اور ضرورت کی چیزیں بنا کیں۔ وضواور پینے کیلئے منکوں میں پانی رکھوا کیں جھاڑ ہانڈی فانوس وغیرہ لگا کیں۔ بانی مسجد کے ورثہ کو منع کرنے کاحق نہیں جب کہ وہ اپنے مال سے ایسا کرنا چاہتے ہوں۔ اور اگر بانی مسجد اپنے پاس سے کرنا چاہتا ہے اور اہل محلّد اپنی طرف سے تو بانی مسجد بہ نسبت اہل محلّد کے زیادہ حقد ار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ملیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

7 0 0 1 7 10 1 1 7 1

"مسجد مبنى اراد رجل ان ينقضه و يبنيه ثانيا احكم من البناء الاول لبس له ذلك لانه لا ولاية له ، مضمرات، الا ان يخاف ان ينهدم ، تاتار خانيه ، و تاويله ان لم يكن البانى من اهل تلك المحلة اما اهلها فلهم ان يهدموا و يجددوابنا ءه لكن من مالهم لا من مال المسجد الا بامر القاضى "

"" تقیرشده مبحد کواگر کوئی شخص نی مضبوط عمارت بنانا چاہے تو اسے بیا افتیار نہیں کیونکہ اس کو بیا وال بیت حاصل نہیں ہے ،مشمرات ریگراس صورت میں جب عمارت منہدم ہونے کا خطرہ ہو، تا تارخانیہ۔اس کی تاویل بیہ ہے کہ وہ نقیر کرنے والامحلّہ دار نہ ہواوراگر وہاں کا محلّہ دار ہوتو محلے والوں کو ختیار ہے گرا کر دوبارہ تقمیر کریں کیکن اپنے مال سے بال اگر قاضی کی اجازت ہوتو محید کا مال خرج کر شکتے ہیں۔"

(فتاوى هنديه، كتاب الوقف) (فتاوى رضويه، ج:16، ص:237)

163

## مسجد كادروازه تنبديل كرنا

موال : ہارے محلے میں ایک مسجد ہے جسے بناتے ہوئے کوئی خاص منصوبہ بندی نہ کی گئی تھی جس کی وجہ ہے اس کا دروازہ اس طرف ہے جس طرف نمازیوں

بندی نہ کی تی تھی جس کی وجہ ہے اس کا دروازہ اس طرف ہے، س طرف مار یوں کوآنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ کیا انتظامیہ کے لئے جائز ہے کہ وہ اس طرف کا

درواز ہبند کر کے دوسری طرف دورواز ہبنادیں؟

ے جو ایس: اگر پہلے درواز ہے کو برقر ارر کھتے ہوئے دوسرا دروازہ بناناممکن ہے تو یونہی کریں کہ نمازی حضرات عموما دونوں طرف سے آتے ہیں اورا گر دوسرا دروازہ بنانے کی صورت میں پہلے دروازے کو برقر ارر کھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتو اسے بند کر

کے دوسری طرف درواز ہ بنا سکتے ہیں۔ بہارشریعت میں ہے:

''اہل محلّہ کو بینھی اختیار ہے کہ سجد کا دروازہ دوسری جانب منتقل کردیں اور اگر ہیں باب میں رائیس مختلف ہوں تو جس طرف کثرت ہواورا چھے لوگ

ہوںاُ کی بات پر مل کیاجائے۔''

مسجدی تمیرے سریان کی گیا

مول : مسجد کی تغییر میں کچھ مربین گاگیااس کا کیا کہا جائے؟

جو (ب: اس سریے کو چی کر مسجد کی عمارت ہی کے کسی کام میں سرف کیا جائے۔ اس سے مسجد کے پانی، گیس، بجل کے بلوں کی اوائیگی یاصفیں وغیرہ خریدنے میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ تغمیرے چندہ نجے گیا

• مول : ایک مسجد کی تغییر کے لئے چندہ لیا گیالیکن تغییر مسجد کے بعدوہ چندہ نج

گیاتو کیاکسی دوسری متجد کی تغییر میں اس چندہ کوخرج کیا جاسکتا ہے؟

مع جو (ب: چنده دینے والے کو اس کا چنده لوٹا دیا جائے کیکن اگر چنده دینے

والے کاعلم نہ ہوتو کسی دوسری مسجد میں خرج کرویں۔اور بالفرض کسی مسجد میں بھی خرج کرنے کی ضرورت نہیں تو فقراء کو دیدیں۔ بیتکم ہر چندے کا ہے خواہ وہ محفل

رق رمے اس رورت میں و سراء وویدی سید م ہر پسرے کام کے میاد دیے گئے کیا گیا ہویا گیار ہویں شریف کے لئے یا کسی بھی دوسرے کام کے لئے ۔اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

"ایسے چندوں سے جورو پیوفاضل بچے وہ چندہ دہندگان کا ہے انہیں کی طرف رجوع لازم ہے وہ دیگ وہ چندہ دہندگان کا ہے انہیں کی طرف رجوع کیا جائے ،ان میں جو ندر ہے اس کے عاقل بالغ وارثوں کی طرف رجوع کیا

جائے۔''

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:134)

ایک اور جگه فر مایا:

" ''ورمختار میں ہے:

"ان لم يمكن بيت المسال معمورا او منتظما فعلى المسلمين تكفيفه فان لم يمقدروا سألوا الناس له ثوبا فان فضل شئ رد

للمتصدق ان علم والاكفن به مثله والا تصدق به محتبي "

"الريت المال بيس مال نه بوياكوئى نتظم نه بوتو مسلمان برلازم ہے كه اس كوكفن ببنا كيں اور اگركوئى قادر نه تو لوگوں سے چندہ ليا جائے اور كفن كي چندہ سے چندہ ليا جائے اور كفن كي چندہ سے چندہ سے دالا معلوم بوتو الله لياجائے ور نه اس سے ایسے بی كسی نقير كوكفن ببنا دیا جائے ، يہ بھی نه بوسكے تو كسی فقير كوكفن ببنا دیا جائے ، يہ بھی نه بوسكے تو كسی فقير كوكفن ببنا دیا جائے ، يہ بھی نه بوسكے تو كسی فقير كوكفن ببنا دیا جائے ، يہ بھی نه بوسكے تو كسی فقير كوكفن ببنا دیا جائے ، يہ بھی نه بوسكے تو كسی فقير كوكسد تد كر دیا جائے . "

(درمختار، باب صلوة الحنازة)(فتاوي رضويه، ج:16، ص:134)

ایک اور جگه فرمایا:

''چندہ کا جورو پیکام ختم ہوکر بیچ لازم ہے کہ چندہ دینے والوں کو حصد رسد والیس دیا جائے یا وہ جس کام کے لیے اب اجازت دیں اس بیل صرف ہو ، بان کی اجازت کے صرف کرنا حرام ہے ، ہال جب ان کا بتا نہ چل سکے تو اب یہ چاہے کہ جس طرح کے کام کے لیے چندہ لیا تھا اس طرح کے دوسرے کام بیس اٹھا کی مثل تغییر مجدی چندہ تھا مجد تغییر ہو چی تو ہاتی ہی ورسرے کام میں اٹھا کی مثل تغییر مدرسہ بیس صرف نہ کریں اور اگر اس کا دوسراکام نہ یا کیس تو وہ باتی رو پیفھیروں کو تھیم کردیں ۔''

(فتاوى رضويه، ج<sub>:</sub>16، ص:206)

### ايك مسجد كوجيمور كرنئي مسجد بنانا

مول : مسجد کے ہوتے ہوئے اسے چھوڑ کر دوسری مسجد بنانا کیسا ہے؟
 مسجد بنانا تو بہت بزا تواب کا کام ہے لیکن پہلی مسجد کوچھوڑ دینا لیعنی وہاں نماز بالکل ترک کر دینا حرام و ناجا ئز ہے۔ اعلیٰ حضرت علید الرحمة فرماتے

ىيں:

"معجد بنانا باعث اجرعظیم ہے جس طرح ممکن ہوکوشش کی جائے وہ معجد بھی آباد رہے اور بید بھی آباد۔ وہ تو اب لیمنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی امام مقرد کر ۔ اگر کسی طرح بیمکن ہو بلکہ اگر معلوم ہو کہ اس معجد کا بنا اسے وران کر دے گاتو ہرگز نہ بنائے کہ معجد کا ویران کرناح ام تعلی ہے اور اسے شہید کرنا حرام تعلی ، اور آباد معجد کی اینٹ وغیرہ ووسری معجد میں لگا دینا حرام تعلی ۔ قال اللہ تعالی:

﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ اَنْ يُّذُكُوَ فِيْهَا اسْمُةً وَسَعَى فِي حَرَابِهَا﴾

الله تعالى نے قرمایا:

''اس سے ظالم تر کون ہوسکتا ہے جومساجد میں اللہ کے ذکر سے رو کے اور ان کی بربادی کی سعی کرے۔''

(القرآن الكريم، ب:2،ص:114) (فتاوى رضويه، ج:16،ص:300)

ضرور تأمسجد كوصحن اورضحن كومسجد بنانا

مول : ایک متجد کی جدید تغییر روشی وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح
 ہورہی ہے کہ متجد کے ہال کا پچھ حصہ تحن میں اور شحن کا پچھ حصہ متجد میں شامل

مور ہاہے۔کیابہ جائزہ؟

المحارث : جائزے۔ردالحارش ہے:

#### https://archive.org/details/@madni\_library

"في التتار خانية سئل ابوالقاسم عن اهل مسحد اراد بعضهم ال يحملوا المسحد رحبة والرحبة مسحدا او يتخذوا له بابا او يحولوا بابه عن موضعه وابي بعض ذلك قال اذا احتمع اكثرهم وافضلهم ليس لاقل منعهم"

" تاتار خاندین ہے کدامام ابوالقاسم سے بیسوال کیا گیا کہ بعض الل معجد ایک میں کو حق الل معجد ایک میں کو حق اور اور میا نا اور سابق دروازے کو اس کی جگہ سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں جب کہ بعض اس کا انکار کرتے ہیں قو الل کو کیا تھم ہے ، آپ نے فرمایا کہ اکثر اور افضل حضرات متفق ہیں تو اقل کو اختیار نہیں کہ انہیں منع کریں۔"

(ردالمحتار، كتاب الوقف، ج:3، ص:383، داراحياء التراث العربي، بيروت) •••

مسجد شهيدكر كتغييرنوكرنا

و مول : پرانی مجد کوشهید کر کے اسی مقام پریا بچھ فاصلہ سے جث کر دوسری جگہ مور اس برانی مجد جدید کوئی بنواد ہے تو اس بارے میں شرعا کیا تھم ہے؟

وجوال: مجدكواس ليشهيدكرناكدوه جگدترك كردي محاور دوسرى جگه

مسجد بنائمیں کے مطلقا حرام ہے۔قال الله تعالمی:

﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُّذُكِّرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي

خَرَابِهَا﴾

الله تعالى نے فر مایا:

''اس سے طالم تر کون ہوسکتا ہے جو مساجد میں اللہ کے ذکر سے رو کے اور ان کی بربادی کی سعی کر ہے۔'' اوراگراس لیے شہید کی کہ بہیں از سرنواس کی تغییر کرائے تو اگر مهام بے حاجت وبلاوجيج شرع ہے تو لغودعیث و ہے حرمتی مسجد وتضیع مال ہے اور یہ سب ناجا ئز ہے۔ (فتاوى رضويه، ج:16، ص:354 تا:355) انك حَكَّه فرمايا: ''اورا گر بمصلحت شرعی ہے مثلا اگر اس میں اور زمین شامل کر کے توسیع کی جائے گی یا بنا کمزور ہوگئی ہے محکم بنائی جائے گی تو اصل بانی مسجدور نہ الل ر محلّه کواس میں اختیار ہے۔'' (فتاوی رضویه، ج :16، ص:355) مسجد کی تغمیر سے بیجا ہوا ملبہ مواث : معدى تغيريس جولمبن جائے اس كاكيا كياجائے؟

جمورات: متجد کا جوملبہ نج جائے۔اگر کی دوسرے وقت متجد کے کام میں آنے کا ہوا در رکھنے سے بگڑ نے بین تو محفوظ رکھیں ورنہ نج دیں اور اس کی قیمت متجد کی عمارت ہی میں لگا کیں۔لوٹے، بوریہ، تیل بق (بجلی) وغیرہ میں صرف نہیں ہوسکتا۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:427)

مسجد كيلية وياسامان كياوايس لياجاسكتا هي؟ مول : زید نے محد کے خرچ کے لیے لکڑی اینٹ وغیرہ دی ہے اور کام کے وتت کوئی شے استعال میں نہیں آئی، رکھے رہنے سے خراب ہونے کا اخمال ہے ،ایسی صورت میں جس شخص نے کہوہ شے دی تھی واپس لے سکتا ہے یانہیں؟ یاوہ شے فروخت کر کے اس کی قیت مجد کے استعال میں آسکتی ہے یانہیں؟ م جو (ب : وہخص واپس نہیں لے سکتا جب کہ سجد کے لیے مسجدا نظامیہ کوسیرو کر چکا ہو بلکہ دواشیاء حاجت مسجد کے لیے محفوظ رکھی جا کیں اوراس میں دفت ہوتو بیچ کر قیت خاص تغییر ومرمت متحد کے لیے محفوظ رکھیں \_ تیل ، بتی ، لوئے ، چٹائی میں اے صرف نہیں کر کتے۔ اسعاف پھر بحرالرائق پھرعالمگیر ہیا ہے: " وان قبوما بنوا مسجدا و فضل من خشبهم شئي قالوا يصرف الفاضل في بنائدولا يصرف الى الدهن والحصير هذا اذا اسلموا الى المتولى ليبني به المسجد والا يكون الفاضل لهم يصنعون به ما شاؤوا"

''اگر ایک قوم نے متحد بنائی ادر اس کی لکڑیوں میں سے پچھ نے گئیں۔ مشائخ فرماتے ہیں ان کومجد کی تغییر میں ہی صرف کیا جائے گا متجد کے لیے تیل ادر چٹائی میں صرف نہیں کر سکتے ، بیاس وقت ہے جب انہوں نے متولی کے سپر دکر دیا ہوکہ وہ اس سے متحد بنوائے اگر سپر دہیں کی قودہ آئیں کا ہے جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔''

(فتاوی هندیه، کتاب الوقف) (فتاوی رضویه، ج:16، ص:488)

مسجد کی آمدنی ہے مسجد کیلئے مکان یا دو کان خریدنا

مو ( : معجد کی آمدنی سے کوئی دکان یا مکان اس نیت سے خرید نا کیساہے؟
 کدرقم رکھی رہے گی تو کوئی فائدہ نہ دے گی للبذا کوئی مکان یا دکان خرید لی جائے

تا كەمىجدكوآ مدنى ہوتى رہے۔

اس کی احازت ہو۔''

ہجو (آب: جائز ہے۔ بہارشر بعت میں ہے: دوم کا بوران ایسان سے اسکا

"مجدی آمدنی سے دکان یا مکان خریدنا کداس کی آمدنی مسجد میں صرف موگی اور ضرورت موگی تو تع کردیا جائے گامہ جائز ہے جبکہ متولی کے لئے

> ن مر تورر

مسجد پروقف مكان پچ كرمسجد پرخرچ كرنا

مول : جوم کان یاد کان مسجد پروتف ہوا ہے چے کر مسجد پر خرج کیا جا سکتا ہے؟
 جو (ب: وہ (چیز ) کہ واقف نے مسجد پروتف کی ہے اسے کوئی نیس چے سکتا ، نہ

متولی، نداہل محلّد، ندحا کم ، ندکوئی ، ہاں اس کی آمدنی سے جوجا کداد متولی نے وقف کے لیے خریدی وہ مسجد کے لیے بع ہوسکتی ہے۔ متولی اور اہل محلّد اور سی دیندار عالم

کے لیے خریدی وہ مسجد کے لیے بیٹے ہوستی ہے۔متولی اور اہل محکہ اور سی دیندار اور دیا نیزارمسلمانوں کے مشورہ ہے جس میں غین اور تغلب کا احتمال ندر ہے۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:428)

مؤذن نے متجد کے وقف کے حجرے کے اوپر مکان بنالیا

مول : ایک شخص مسجد کا موذن ہے اور اس شخص موذن نے مجر ہ مسجد جو وقف

تھااس میں اپنادخل اور تصرف مالکانہ کر کے ایک مکان اوپراس مجرہ کے بنایا ہے اور حجرہ وقف کو اپنے مالکانہ تصرف اور ماتحت میں لاتا اور اس میں خانہ داری وسکونت کرتا ہے۔ کیا شریعت میں سہ جائز ہے یا ناجائز اور اہل محکّمہ اس کو خارج کر سکتے ہیں یانہیں؟

جور (اب : تجره اگرسکونت مؤذن کے لیے واقف نے وقف کیا تھا اور اس نے اس کے او پرکوئی عمارت اپنے رو بے سے وقف کے لیے بنا کر اس میں سکونت کی تو اس پر الزام نہیں ، نہ یہ کوئی تصرف مالکانہ ہے بلکہ مطابق شرط واقف ہے اور اگر (وہ) ججرہ مسجد کے دیگر مصارف کے لیے وقف ہوا تھا جن میں سکونت موذن اگر (وہ) ججرہ مسجد کے دیگر مصارف کے لیے وقف ہوا تھا جن میں سکونت موذن کی رہائش) داخل نہیں ، تو بے شک ناجا کز ہے اور مہتمان مسجد اسے خارج کر سکتے ہیں۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:517)

مسجد کی دوکان کیلئے زیادہ کراہ یک آفر

• مو (ال : مسجد کی ایک دکان ایک سال کے لئے تین ہزار روپے ماہا نہ کراہہ پر دی گئی، ایک مہینے بعد دوسرا شخص چار ہزار روپے ماہا نہ کراہہ پر لینے کی آفر کرتا ہے۔ کیا اس بنا پر پہلے شخص ہے دکان خالی کرائی جاسکتی ہے یا اس پہلے شخص کے کرایے ہیں اضافہ کیا جاسکتا ہے؟

م جوراب: جب ایک سال کے لئے اس سے معاہدہ ہو چکا تو اس سے پہلے کسی

کی آ فر پر نبرتو پہلے سے دکان خالی کرائی جاسکتی ہے اور نبداس سے کرایے میں اضافے کامطالبہ کیا جاسکتا ہے۔

ماے ہمالہ لیاجا سماہے۔

مىجدى دكانوں كو پگڑى پر بيچنا

سول : مسجد کی دکانوں کو پگڑی پر بیچنا جائز ہے یانہیں؟

م حورك: مسجد كى دكانيں موں يا مدرسه كى يا اپنى ذاتى كسى كوبھى پگڑى پر دينا

حرام وناجا زننے۔

مسجد بإمدر سے كامكان كى كوعاريتار بائش كيلينے عاريتاً دينا

مول : مسجد یا مدرے کا مکان کسی کوعاریتا چند روزہ رہائش کے لئے ویا

جاسکتاہے؟

جو (اب : ناجائز ہے اور ہے والے کواتے دنوں کا کراہید ینا پڑے گا۔

مسجد کے اوپریاینچ د کانیں بنانا

مجدے او پریا ہیچ د گا ۔ ں ہز مولاہ : مسجد کے او پریا نیچے د کا نیس بنا نا کیسا ہے؟

ے جو رکب : مسجد کے نیچے کرایہ کی د کا نیس بنائی جا ئیں یااو پر مکان بنایا جائے جن

ﷺ طور کرک : مسجد کے مسجح کرا میں دکا میں بنائی جا میں یااو پر مکان بنایا جائے جن کی آمد نی مسجد میں صرف ہوگی تو حرج نہیں یا مسجد کے نیچے ضرورت مسجد کے لئے

تہہ خانہ بنایا کہ اُس میں پانی وغیرہ رکھا جائے گایا مسجد کا سانمان اُس میں رہے گا تو حرج نہیں مگریہ اُس وقت ہے کہ مجد قرار دینے سے پہلے دکا نیس یا مکان بنالیا ہو

لاِقْبُ کے شر کی لنسانی

جبکہ مبحد ہوجانے کے بعداُ سکے نیچ، اوپردکان یا مکان ہیں بناسکتے مثلا ایک مسجد کو منہدم کر کے پھر سے اُسکی تقمیر کرنا چاہیں اور پہلے اُسکے نیچے دکا نیس نتھیں اور اب اس جدید تقمیر میں دکان بنوا نا چاہیں تونہیں بناسکتے کہ بیاتو پہلے ہی سے مسجد ہے اب دکان بنانے کے یہ عنی ہو نگے کہ مسجد کودکان بنایا جائے۔

مسجد کے وسیع وعریض خالی پڑے ہوئے محن میں دکا نیس بنانا مسجد کے وسیع وعریض خالی پڑے ہوئے محن میں دکا نیس بنائی جاسکتی ہیں پنہیں؟

ج جو (ل : فرش مسجد کو دکانیں کرنا جا ہے ہیں ، بیر دام اور سخت حرام ہے، ان دکانوں میں بیٹھنا حرام ہوگا ،ان سے کوئی چیز خرید نے کے لئے جانا حرام ہوگا۔ در مختار میں ہے:

" لايجوز ان يتخذ شيّ منه مستغلا"

"موركسي حصركوكرابي حاصل كرن كے ليے مقرد كرنا جائز نبيس "

(درمختار، کتاب الوقف) (فناوی رضویه، ج:16، ص:482)

مسجد کے لئے وقف شدہ مکان میں مدرسہ بنانا

مول : معجد کے لئے وقف شدہ مکان میں مدرسہ کھول سکتے ہیں؟
 جوال : جب کہ واقف نے صرف معجد کے لیے وقف کیا تو وہ معجد ہی میں

صرف ہوگاس سے مدرستہیں کھول سکتے ، نہ خود ، نہ باجازت حاکم۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:428)

#### مسجد کا مال مدرسے میں لگا نا

مول : ایک شخص ایک مجد اور مدرسے کا متولی ہے۔ مسجد پر ایک جائیداد
 وقف ہے جبکہ مدرسے کو مال کی ضرورت تھی متولی نے مسجد کا مال اٹھا کرمدرسے

کودیدیا۔ متولی کارفعل جائز ہے یانہیں؟ جورار : متولی کافعل مذکورنا جائز ہے اور متولی کواپنی جیب سے مسجد کوتا وان دینا

ی جورب بسوں میں مدورہ جا رہے اور کوں وہ پی بیب سے جدوہ اور اور پڑے گامدر سے سے میتاوان نہیں لیاجا سکتا۔اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: دند سے سے مار میں میں اور میں تاثیہ سے سے سے سے میں میں میں اس کے میں اور میں کا میں ہے۔

"مدرسے مال سے مجد کا قرض ادائیں کیا جاسکتا جوادا کرے گا ناوان اس پر ہے مجد کے مال سے نہیں لے سکتا مجد پر جو جا کداد واقف نے وقف کی اگراس سے بنائے مدرسہ ومصارف مدرسہ کی اجازت دی تھی تو

جائز ہے در نہا جائز۔''

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:157)

ایک اور جگه فرمایا:

"وقف جس غرض کے لیے ہے اس کی آمدنی اگر چداس کے صرف سے
فاضل ہودوسری غرض میں صرف کرنی حرام ہے، وقف مجد کی آمدنی مدرسہ
میں صرف ہونی در کنار دوسری معجد میں بھی صرف نہیں ہوسکتی، ندایک
مدرسد کی آمدنی معجد یا دوسرے مدرسے میں۔"

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:205تا:206<u>)</u>

مسجد بروقف جگہ کوضرور تأمدر سے کیلئے استعمال کرنے کا حیلیہ و مولا : ایک علاقے میں مسجد کی ملکیت میں بہت وسیع جگہ ہے جو خالی بڑی ہوئی ہے اور مجدیر وقف ہے اور مجد کوو ہاں نماز کے لئے پھی تعمیر کی ضرورت نہیں البيته وبال يردكانيس وغيره بنائي جاسكتي بين-اس علاقے ميں اہلسنت كاكوئي ديني مدرسہ نہیں۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ اس جگہ مدرسہ تعمیر کردیا جائے تا کہ مسلمانوں کی دین ضروریات پوری ہوں۔اس جگہ برمدرستقیر کرنا کیساہے؟ ے جو راب : مجدیر وقف شدہ جگہ بر مدرسہ کی تعمیر تو ناجا رُز ہے کہ بیہ وقف میں تبدیلی ہے اور وقف میں تبدیلی ناجائز وحرام ہے البتہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ مجد والے وہاں دکا نیں تغمیر کرنے کی بجائے ایسی عمارت بنادیں جو مدرسہ کے کام آ سکے اور مدرسہ بنہ ہوتو د کا نول کے کام آ سکے پھر مسجد والے وہ جگہ مدرسہ کو دو تین سال کے لئے کرایہ پر دیدیں۔اور اختیام مدت پر نے سرے سے اجارہ کرتے ر ہیں۔ مدرسہ والے اپنا مدرسہ بھی جاری رکھیں اور مسجد کوعرف کے مطابق کراہی بھی ادا کرتے رہیں۔ یوں وقف میں تبدیلی بھی ندہوگی اور مدرسہ کی ضرورت بھی بوری ہوجائے گی لیکن اس صورت میں اس بات کا مکبل انتظام کر لیا جائے کہ الی صورت نہ ہونے یائے جس سے معجد کی جگہ بالکل ہی مدرسہ میں تبدیل ہوجائے۔اورکرایےوالیصورت ہی ختم ہوجائے۔

> مسجد کے او پرمدرسہ بنانا یا بنیچ مدرسہ بنانا ن

مول : مسجد کے اوپر مدرسہ بنانا یا نیچے مدرسہ بنانا جائز ہے یانہیں؟

جورات: جس نے معجد کے لئے زمین وقف کی اگر اس نے زمین کو معجد کردیے سے پہلے کردیے سے پہلے او پر محبد کردیے سے پہلے سے پہلے میں مدرسہ بنادیا تو جائز ہے لیکن اگر او پریا نیچ پہلے معجد بنادی اور بعد میں مدرسہ کی نیت کی تو جائز نہیں در مختار ہے:

" لو بنى فوقه بيتا للامام لا يضر لانه من المصالح اما لو تمت المسحدية ثم اراد البناء منع "

''اگرمسجد کے او پرامام کے لئے گھر بنایا تو کیچھرٹ نہیں کیونکدا مام کا گھر مسجد کی صلحتوں میں سے ہے بہر حال اگر مسجد ہونا تکمل ہو چکا ہو پھر بنانے کاارادہ کیا تو جائز نہیں۔''

بہارشر بعت حصد دہم صفحہ:78 پر ہے:

مسجد کی جہت پرامام کے لئے بالا خاند بنانا چاہتا ہے اگر قبل تمام مجدیت ہو تو بنا سکنا ہے اور مسجد ہوجانے کے بعد نہیں بنا سکنا اگر چہ کہتا ہوں کہ مسجد ہونے کے پہلے ہے میری نیت بنانے کی تھی بلکدا گر ویوار مسجد پر حجرہ بنانا چاہتا ہوتو اس کی بھی اجازت نہیں ہے تھم خود واقف اور باتی مسجد کا ہے للہذا حب اے اجازت نہیں تو دوسرے بدرجہ اولی نہیں بناسکتے اگر اس تسم کی کوئی نا جائز عمارت حجت یا دیوار پر بنادی گئی تو اے گرادینا واجب ہے'۔

اور در مختار میں ہے:

" لو تمت المسجدية ثم ارادالبناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تاتر خانية فإذا كان هذا في الوقف فكيف بغيره فيجب

هدمه ولو على جدارالمسجد"

(فتاوي فيض الرسول، ج:2، ص:356)

مدرسے کی حصت پر سجد تغیر کرنا

اموال : مدرے کی حیت برتغیر معجد ہو عتی ہے یانہیں؟

مجوار : مدرسه کی حیوت بر معجد بیت کی طرح مسجد تعمیر بوسکتی ہے۔ کیکن اگر مسجد

عام بنانا حاجي اور مدرسه كى زمين وقف ہے تواس كى حصت پرمسجد عام كى تعميز ہيں

ہوسکتی کہ سجد عام کے لئے زمین کا اس کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔اور مدرسہ

کی موقو فه زمین مسجد کی ملکیت نہیں ہو شکتی۔

" لا نه تغيير الوقف و تغييرالوقف لا يجوز هكذا في الهندية "

ہاں اگر مدرسہ کسی کی ملکیت میں ہواور وہ مدرسہ کومسجد میں دے دیتواس صورت ۔

میں اس کی حبیت ریسجد عام بنانا بھی جائز ہے۔

(فتاوى فيض الرسول، ج2، ص:365تا366)

مسجدومدرسه كي فغمير كأحكم

مول : معجدومدرسه کی تغییر کا کیا تھم ہے؟

مجولات: مساجد کی تغییر واجب ہے اور مدرسہ کے نام سے سی ممارت کا بنانا

واجب نہیں، ہاں تعلیم علم وین واجب ہے اور مدرسہ بنا نا بدعث مستحبہ۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:464)

دوحيار قبرين مسجد مين أحكى ● مو (ال : ایک محلّه میں قدیم مسید تھی اوراس کے حیاروں طرف متصل مسید کے قبرستان تھا۔لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک عالی شان مسجد بنالی جس کے اندر دو جارقبریں مسجد میں آگئ ہیں ۔ کیا شریعت اس مسجد کومسجد کہتی ہے؟ اور جو لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے یانہیں؟ اور کیا اس مسجد کو قائم رکھا جائے یا کہ شہید کر دی جائے؟ اور جوخطیب اس مسجد میں جانے کے باوجود اس میں امامت کرے تواس کا کیاتھم ہے؟ م جو (ب: دو حار قبرول کے معجد میں آجانے کے سبب مسجد قدیم کی مسجدیت نہیں ختم ہو جائے گی بلکہ وہ اب بھی عندالشرع مسجد ہے۔ جہاں پر قبریں نہ ہوں اس حصہ برنماز بڑھنا اور اس مبحد کی امامت کرنا جائز ہے۔البتہ جن لوگوں نے قبروں کومسجد میں شامل کیا وہ سخت گنہگار ہوئے۔اس کئے کہ قبروں کومسجد بنانا اور اس برنماز بردهنا جائز نہیں ۔ لہذامسجد بنانے والوں برلازم ہے کہ جتنے حصے میں قبریں ہیں ان کے جاروں طرف سترہ کی مقدار دیوار کھڑی کر دیں گا کہان براور ان کی جانب پڑھنے سے نماز خراب نہ ہواور نہ قبروں کی بے حرمتی ہو۔ اور یا تو قبروں کے جاروں طرف نیچے سے دیوار قائم کردیں پھراس براس طرح حیت ڈ ال دیں کہ حجیت کا اوپری حصہ مسجد کے فرش سے ملا دیں اور حجیت کا نجلا حصہ قبر ہے نہ ملائمیں بلکہ دونوں کے درمیان تھوڑی جگہ خالی چھوڑ دیں۔اس طرح قبروں

کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی۔اوران کی جہت پر نماز پڑھنا بھی جائز ہوجائے گا۔

یہ سب اس صورت میں ہے جبکہ یہ قبرستان وقف نہ ہواور زمین کے مالک کی
اجازت سے قبرستان کا بعض حصد داخل مجد کر لیا گیا ہو۔اورا گرقبرستان وقف ہوتو
اس کی جتنی زمین پر مسجد بنائی گئی ہواس حصہ کا انہدام ضروری ہے۔ قاویٰ
عائمگیری میں ہے:

" لا يجوز تغيير الوقف "

اور فتح القدير ميں ہے:

" الواجب ابقاء الوقف على ما كان عليه "

(فتاوى فيض الرسول، ج:2، ص:350تا 351)

ا گرغلطی ہے کسی جگہ قبرستان پرمسجد بن جائے تو

و مول : اگر خلطی ہے کی جگہ قبرستان پر مبحد بن جائے تو وہاں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور اگر خالی زمین میں مبحد بنانے میں کوئی قبر مبحد میں آتی ہوتو کیا کیا جائے؟

م جوراب: قبرستان مسجد نہیں بن سکتا اور نہ وہاں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اعلیٰ

حضرت عليه الرحمة فرماتي ہيں:

''اگر ان لوگوں کا اس مسجد کی نسبت بیان سیج <u>نکلے</u> کہاس میں جا بجا قبور

برآ مد ہوں تو وہ بے شک مسجد نہیں۔''

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:464)

دوسری شق کا جواب یہ ہے کہ قبر پرمسجد کی دیواریں اٹھانا جائز نہیں۔ حدیث میں

100

ہے:"ولا يبني عليه "

اور قبر کو بضر ورت مسجد میں داخل کر سکتے ہیں مگراس طرح کہ قبرے آس پاس سے

د بوارا ٹھالیں اتن کہ دیواریں قبرے اونچی ہو جائیں پھرچھت ڈال دیں تا کہ قبر

تہدخانہ میں رہے۔

جوتے اتارنے کیلئے مسجد کی ایک صف کی جگہ استعال کرنا

مول : معجد میں جوتے اتار نے کی جگہ نہیں ہے۔ کیام جد میں ایک صف کی مقد ارجگہ لے کراہے جوتے اتار نے کی جگہ بنایا جاسکتا ہے؟

م جو راب: فاوی رضویه میں ہے:

"مسجد کے ایک حصہ کومسجد سے خارج کردیا گیا اورا سے جوتا اتار نے کی جگہ بنایا یہ بھی تصرف باطل ومردود وحرام ہے ،اوقاف میں تبدیل وتغیر کی اصاف میں تبدیل وتغیر کی اصاف میں بیس ۔

(فتاوى رضويه، ج:20، ص:417)

مسجد کی جگہ تنگ پڑ گئی پڑوی مکان نہیں دیتا

و مولان : ایک علاقے میں مجد تغییری گئ اس دفت کی آبادی کے اعتبار سے مجد کا فی تھی لیکن بعد میں بعض حکومتی اسکیموں کی وجہ وہاں پر آبادی میں کافی اضافہ ہوگیا اور مسجد کی جگہ کم پڑگئ خصوصا عصر ومغرب میں اور بطور خاص جعہ اور رمضان میں تو جگہ کی بہت قلت ہوتی ہے۔ مسجد سے متصل ایک طرف سڑک ہے اور ایک

وتبف کے شرعی مسائل

طرف ایک، وی کامکان ہے۔ اگر مکان ال جائے اور پچھ حصد سڑک کا شامل کرلیا جائے تو بہت سہولت ہوجائے گی لیکن مکان کا مالک مکان دینے پر راضی نہیں۔ اليي صورت ميس كيا كياجائے؟ م جو (ب: اگرنمازیوں کی کثرت کی دجہ ہے معید تنگ ہوگئی اور مسید کے پہلومیں سی مخص کی زمین ہے تو اُسے خرید کر مسجد میں اضافہ کریں اور اگر وہ نہ دیتا ہو توواجبی قیت دیکر جبرا اُس ہے لے سکتے ہیں کیکن سرکاری طور پر دیکھ لیا جائے کہ بعد میں فتنے نہ کھڑے ہوں اور معجد کو نقصان نہ اٹھانا پڑے ۔ یونہی اگر مسجد کے پہلو میں کوئی زمین یا مکان ہے جواس مسجدکے نام وقف ہے ماکسی دوسرے كام كے لئے وقف ہے تو أسكوم جد ميں شامل كر كے اضا فدكرنا جائز ہے البتداسكي ضرورت ہے کہ قاضی سے اجازت حاصل کرلیں البتہ قاضی نہ ہونے کی صورت میں اہل محلّہ کامشتر کہ فیصلہ کافی ہے۔ یونہی اگر مسجد کے برابر وسیع راستہ ہوأس میں سے اگر کچھ حصہ مجد میں شامل کرلیا جائے جائز ہے۔جبکہ راستہ تنگ نہ ہو جائے اورائس کی وجہ سے لوگوں کا حرج نہ ہو۔اعلی حضرت علید الرحمة فرماتے ہیں: "خلاصہ پس ہے:

"ارض وقف على مسحد والارض بحنب ذلك المسحد والراد وان يزيد وافى المسحد شيئا من الارض حاز "
"أيك زمين محد كے ليے وقف ہوئى اوراس محد كے پہلو ميں زمين مے الل محلد نے ارادہ كيا كم محد ميں مجمع اضافداس زمين سے كري تو جائز

<u>'</u>–

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:301)

مسجدے متصل ایک خالی بلاث ہے جوکسی کی ملکیت نہیں

مول : مجدے مصل ایک خالی پلاٹ ہے جو کسی کی ملیت نہیں۔ مجد میں

جگرتگ ہے۔ کیااس پلاٹ کو یااس کے پچھ حصے کو مجد میں داخل کر سکتے ہیں؟

جوراب: اگرایسی ضرورت ہے تو اس پلاٹ کو یا اس پلاٹ کے بفذر ضرورت حصے کو مجد میں داخل کر سکتے ہیں۔ فتا وی رضوبہ میں ہے:

"قوم بنوا مسحدا واحتاجوا الى مكان ليتسع المسحد واحذوا من الطريق وادخلوه في المسحدان كان يضر باصحاب الطريق لا يحوز وان كان لا يضر بهم رحوت ان لا يكون به باس كذا

في المضمرات وهو المختار كذافي خزانة المفتين "

"اوگوں نے مجد بنائی تو انہیں معجد کو وسیع کرنے کے لیے پچھ جگہ کی ضرورت پڑی اور انہوں نے راستہ سے پچھ جگہ لے کرمجد میں واقل کر لی ،اگر اس سے راستہ والول کو ضرر ہوتو نا جائز ہے اور اگر ضرر نہ ہوتو جھے امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔"

. نیز فناوی عالمگیری میں اس کے بارے میں سے جز ئیہے:

" في نوادر هشام سالت محمد الحسن عن نهر قرية كثيرة الاهل لا يحصى عددهم وهو نهر قناة او نهر واد لهم حاصة، واراد قوم ان يعممروا بعض هذا النهر ويبنوا عليه مسجدا ولا يضر ذلك 100

وقف کے شرعی مسائل

بالنهر ولا يتعرض لهم احد من اهل النهر، قال محمد رحمه الله تعالى يسعهم ان يبنوا ذلك المسحد للعامة او المحلة كذا في المحيط"

"ہشام نے نوادر میں کہا میں نے امام محمہ بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے دریافت کیا ایک کثیر آبادی والے قصبہ میں ایک نجر ہے جو کہ جنگل یا پہاڑ کے نالے کی صورت میں ہے اور وہ خاص انہی لوگوں کی ہے اب پچھلوگوں کا ارادہ ہوا کہ وہ نہر کے پچھ حصہ پرتغیر کر کے مسجد بنادیں ،اس سے نہ تو نہر کو کئی نقصان ہے اور نہ بی نہر والوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے وامام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ایسی مسجد بنانے کا اختیار ہے جا ہے وہ مسجد اہل محلے ہے بنا تیں یا عام لوگوں کے لیے بجیسا کہ محیط علیہ ہے۔

(فتاوى هنديه، كتاب الوقف) (فتاوى رضويه، ج:16، ص:303تا304)

معتكف كافنائي مسجد ميس جانا

سول : کیا معتلف فنائے معجد میں جاسکتا ہے؟

م جوراب: جاسکتا ہے۔ فناوی رضوبیاں ہے: دفعہ میں ایمنی میں معرف میں

''نصیل مبربعض باتوں میں عظم مجد میں ہے۔معتلف بلاضرورت اس پر جاسکتا ہے،اس پرتھو کنے یا ناک صاف کرنے یا نجاست ڈالنے کی اجازت نہیں، میرودہ باتیں، قبقے سے بنیا ماں بھی نہ چاہیے اور بعض باتوں میں علم مبرزمیں آس پر آؤالی دئیں گے،اس پر بیٹے کروضو کر سکتے ہیں۔ جب

وتنف کے شرعی مسلال

184

تك مجد ميں جگه باتى مواس يرنماز فرض ميں مجد كا ثواب نييں ، دنياكى جائز قلیل بات جس میں چپقاش ہو نہ *کئی نمازی ی*ا ذاکر کی ای**زااس میں حرج** 

(فتاوی رضویه، ج:16، ص:495)

مسجد کے لئے قرض لینا۔

 مول : کیاسجدے لئے قرض لیاجا سکتا ہے؟ م جوراب : شدید ضرورت میں قرض لینا جائز ہے جبکہ کسی اور طریقے سے رقم کا حصول مکن نہ ہو۔ قاوی رضوبیش ہے:

"متول کو وقف برقرض لینے کی دوشرط سے اجازت ہے ایک بد کہ امر

ضروری ومصالح لا بدی وقف کے لیے باذن قاضی شرع قرض لے اگر وہان قاضی نہ ہوخود لے سکتا ہے، دوسراید کہ وہ جماعت سوائے قرض اور کسی

سبل طریقہ سے بوری نہ ہوتی ہومثلا دقف کا کوئی عمر ااجارہ بردے کرکام

نكال لينا-"

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:571)

مسجد میں اینے لئے یاکسی دینی کام کیلئے چندے کا اعلان کرنا

مول : معجد میں اینے لئے یاکسی دین کام کے لئے چندے کا اعلان کرنا کیساہے؟

م جو (ب : معید میں سوال کرنا تین طرح سے ہوتا ہے: (1) اپن ذات کے

لئے۔(2) کسی دوسر رفتاج مسلمان کے لئے۔(3) مسجد یا کسی اور دین کام

کے لئے۔ان میں پہلی صورت ممنوع ہے۔اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

دمسجہ میں اپنے لیے مانگنا جائز نہیں اور اسے دینے سے بھی علاء نے منع فرمایا ہے

یہاں تک کہ امام اسمعیل زاہدر حمتہ اللہ نے فرمایا جو سجہ کے سائل کو ایک بیسہ و سے

یہاں تک کہ امام سمعیل زاہدر حمتہ اللہ نے فرمایا جو سجہ کے سائل کو ایک بیسہ و سے

اسے چا ہے کہ ستر بیسے اللہ تعالی کے نام پر اور دے کہ اس بیسہ کا کفارہ ہوں ،اور

میں دوسرے کے لیے مانگا یا مسجہ خواہ کسی اور ضرورت دینی کے لیے چندہ کرنا

جائز اور سنت سے ثابت ہے۔''

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:418)

بہارشر بعت میں ہے:

در مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور اس سائل کو دینا بھی منع ہے مسجد میں گم

شدہ چیز تلاش کرنا منع ہے حدیث میں ہے جب دیکھو کہ کی ہوئی چیز معجد
میں تلاش کرتا ہے تو کہوخدااس کو تیرے پاس والپس نہ کرے کہ مسجد یں اس
لینہیں بنیں اس حدیث کو مسلم نے ابو ہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت

مسجدمين ما تكنيروالي سائلين كوكيسيمنع كرين

• مو (﴿ : بعض اوقات مسجد میں سائل کھڑ ہے ہوکر سوال کرنا شروع کردیتے ہیں، ایسی صورت میں اگر آئییں منع کیا جائے تو دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں کسی مجور ویریثان کی بدوعانہ لگ جائے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

جوار اگرمجدوں میں اس شم کا کوئی بورڈ لکھ کر لگادیا جائے تو امید ہے کہ

وقف کے شرعی مسائِل

اس کا تدارک ہوجائے گا۔ بورڈ پر بیعبارت کھودیں: "مسجد میں اپنے لئے سوال کرنا جائز نہیں لہٰذا کو گی شخص مسجد میں سوال نہ کرے بلکہ امام صاحب سے رابطہ کریں۔ امام صاحب خود ان کے لئے نماز کے بعد اعلان کردیں گے۔" اس طرح کے بورڈ تمام مسجدوں میں لگادیے جائیں اور امام صاحبان ان پڑمل بھی کریں قربہت مسجدوں میں ما تکنے کا سلسلہ کم ہوجائے گا۔
مزید ایک کام یہ کریں کہ اگر کوئی نماز کے بعد اپنے لئے سوال کرنے گئے تو اسے نری سے منع کرکے امام صاحب خود اعلان کردیں اور نمازیوں میں مسئلہ بھی بیان کردیں کہ مسجد میں اپنی ذات کے لئے اعلان کرنا اور ایسے اعلان کرنے والے کومسجد میں دینا بھی منع ہے جبکہ کسی دوسر سے مسلمان کا امداد کے لئے سفارش کرنا سنت ہے۔

عام لوگوں كاعبرگاه يامسجد ميں وعظ يا چنده كرنا

مرات سے فالی ہوں متونی یا کوئی منع نہیں کرسکتا، ہاں اگر چندہ اسلامی مذہبی کا موں کے لیے کرنا عام مسلمانوں کو جائز ہے یا نہیں اوراگر جائز ہے تو متولی کواس کے دو کئے کاحق ہے یا نہیں؟ مجور (آب: مسجد میں کار خیر کے لیے چندہ کرنا جائز ہے جب کہ شور و چیقائش نہ ہو خود احادیث صحیحہ سے اس کا جواز ثابت ہے، مسجد میں وعظ کی بھی اجازت ہے جب کہ واعظ عالم دین تی صحیح العقیدہ ہواور نماز کا وقت نہ ہو،ان دونوں باتوں کو کہ مشکرات سے فالی ہوں متونی یا کوئی منع نہیں کرسکتا، ہاں اگر چندہ امرشر کے لیے ہو مشکرات سے فالی ہوں متونی یا کوئی منع نہیں کرسکتا، ہاں اگر چندہ امرشر کے لیے ہو

وتقف کے شرعی اسائل

اگر چداہے کیہا ہی امر خیر کہا جائے جیسے نیچر یوں کے کالج یا وہا ہوں کے مدرسہ کے لیے یاس میں شور وغل ہو یا واعظ بدند بہب یا بے علم یاروایات موضوع کا بیان کرنے والا ہو یالوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور اس نے وعظ شروع کر دیا کہان کی نماز میں خلل آتا ہو تو ایس صورت میں متولی اور ہر مسلمان کو روک دینے کا اختیار ہے۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:361تا362)

امام مسجد کومسجد کی رقم سے تخواہ دینا

و مول : امام سجد کومسجد کی رقم سے تخواہ دینا جائز ہے یانہیں؟ جو راب : امام کی تخواہ اگر اتن ہے کہ جو واجبی طور پر ہونی جا ہے تو مسجد کی رقم

اتی نہیں دیتے تو مسجد کی رقم سے اس تنواہ کا دینا جائز نہیں۔متولی اپنی طرف سے دے اگر معلوم ہے کہ دے اگر مسجد کی رقم سے دے گا تو تاوان دینا پڑے گا بلکہ اگر امام کومعلوم ہے کہ

رہے، رہ بین را سے دینے اور ہے۔ مسجد کی رقم سے یتنخواہ دیتا ہے تواسے لینا بھی جائز نہیں۔

فتح القدريجلد پنجم صفحه ٢٥٠ ميس ہے:

"للمتولى ان يستاجر من يحدم المسجد بكنسه و نحو ذلك باحرة مثله او زيادة يتغابن فيها فان كان اكثر فالاجارة له وعليه المفع من مال نفسه ويضمن لود فع من مال الوقف وان علم الاحير ان ما احذ من مال الوقف لا يحل له"

(فتاوي فيض الرسول، ج:2، ص:384)

## تغمير ومرمت اورامام وخطيب كاتقر ركرناكس كاحق؟

اسول : مسجد کی تغییر ومرمت اوراس میں امام وخطیب کا تقر رکرناکس کاحق ہے؟

ے حوال : جس نے معجد بنوائی تو مرمت اورلوٹے ، چٹائی ، جراغ ، ہتھے وغیرہ کا حق أسى كو باوراذان وا قامت كاالل باتواس كا بهي وهي مستحق بورنهاس كي

رائے سے ہو۔ یو ہیں اس کے بعداس کی اولا داور کنبے والے غیروں سے اولی ہیں۔

(عالمگیری، ج: 1، ص: 110)

بانی مسجد نے ایک کوامام وموذن کیا اور اہل محلّہ نے دوسرے کوتو اگر وہ افضل ہے جسے اہل محلّہ نے پسند کیا ہے قود ہی بہتر ہے اور آگر برابر ہوں تو جسے بانی نے پسند کیا

#### امام کا کچھ دنوں کیلئے کسی کواپنا نائے مقرر کرنا

👁 موڭ : اگرامام این جگه کسی دومرے شخص کونائب مقرر کر کے کہیں جائے تو ان دنوں کی نخواہ امام کو ملے گی یااس نائب کو؟

پ جو (رب : وہ تنخواہ امام ہی کو ملے گی اور امام نے جو نائب کے ساتھ طے کیا

ہوگاوہ نائب کو سالکے۔ جیسے اہا کہ تلین دن کی تنواہ چیمسورو یے ہے اور امام نے اینے نائب سے تین دن کے تین سورویے کی بات کی تو مسجد کی طرف سے جیمسو

رویے امام کو دیے جائیں گے اور امام خود تین سورویے نائب کو دے گا انتظامیہ

بذات خودنا بر کورقم نہیں دے گی۔ بہار شریعت میں ہے:

"امام نے اگر چندروز کے لئے کسی کواپنا قائم مقام مقرر کردیا ہے توبیا سکا قائم مقام مقرر کردیا ہے توبیا سکا قائم مقام ہے مگر وقف کی آ مدنی سے اسکو پھی نہیں دیا جاسکتا کیونکہ امام کی جگہ اس کا تقر رنہیں ہے اور جو پھی امام نے اسکے لئے مقرر کیا ہے وہ امام سے لئے اور خودا مام نے اگر سال کے اکثر حصہ میں کام کیا ہے تو کل د ظیفہ یانے کا مستحق ہے۔"

اعلی حضرت علیه الرحمة فرماتے ہیں: .

''امام دوسرے کے اپنانا ئب مقرر کرسکتا ہے .....وظا نف امامت کا مستحق اصل ہوگا اور نائب صرف اس قدر لے سکے گا جواصل نے اس کے لیے معین کیا''۔'

(نتاوى رضويه، ج:16، ص:344، 345)

امام کے اجارے کی مدت

• مولاً: امام صاحبان سے جواجارہ کیاجاتا ہے سیکٹی مت کے لئے ہوتا ہے؟ جوراب: جتنی مدت اجارے میں طے ہوئی اتن مدت کے لئے اجارہ ہوگا اور اگر کوئی مدت مقررنہ کی تو ہر مہینے اجارہ نیا ہوتا رہے گا اور ہر مہینے کے اختیام پر اجارہ

ختم كيا جاسكتا ب- اعلى حضرت عليدالرحمة فرماتي بين:

"جب عام رواج بہی ہے کہ کوئی مت اجارہ معین نہیں کی جاتی کہ سال بھر کے لیے گئے امام کیا یا چھ مہینے کے لیے بلکہ صرف امامت اور اس کے مقابل ماہواراتنا پانے کا بیان ہوتا ہے تو اجارہ صرف پہلے مہینے کے لیے سیح جوااور ہرماہ اجبر ومت اجر مرا کیک کودوسرے کے سامنے اس کے فتح کردیے

IBU

وقف کے شرعی مسائل

كاا ختيار جوتا ہے۔''

(فتاوي رضويه، ج:16، ص:346)

امام وموذن كوعرف سيحزياده تنخواه دينا

موڭ: مسجد كامام وموذن كواگركوكى زيادة تخواه ديقواس كاكياتكم ہے؟

م جو (ب : مؤذن و جاروب کش وغیرہ کومتولی اُسی تخواہ پر نو کر رکھ سکتا ہے جو

واجی طور پر ہونی چاہیے ،اوراگراتن زیادہ تنخواہ مقرر کی جودوسرے لوگ نہ دیتے تو مال وقف ہے اس تنخواہ کاادا کرنا جائز نہیں اور دے گاتو تاوان دینا پڑے گا بلکہ اگر

مؤذن وغیرہ کومعلوم ہے کہ مال وقف سے بیٹخواہ دیتا ہے تو لینا بھی جائز نہیں۔

امام مسجد کیسا ہو؟

🗨 ببو 🖒 : امام مبجد کیسا ہونا جا ہیے؟

مجوراب: امام مسجدتی مجیح عقیدے والا، طبارت کے مسائل جانے اور عمل

كرنے والا ،معذورشرى نه بو،قراءت درست ہو،اعلانيگناه كرنے والا نه ہو،نماز

کے احکام جانتا ہو۔ فتاوی رضوبیہ میں ہے:
"امام محد صحیح العقید ہ صحیح الطہارۃ صحیح القراءت ،غیر فاسق معلن ،عالم

احکام نماز وطبارت ہونا جاہے جس میں کوئی ایس بات نہ ہوجس سے

جماعت کی قلت ونفرت بیدا ہو۔''

(نتاوى رضويه، ج:16، ص418)

حجرے کی ختی براینے نام کے ساتھ علامہ مولا نالکھنا کیسا؟ اہم مجد کا اپنے حجرے کے باہرائیے نام کے ساتھ علامہ مولا نالکھنا کیہاہے؟ م جو (ب : بد کہنا کہ میں عالم ہوں اگر کسی وقت کسی ضرورت وصلحت شری کے سبب ہے تو حرج نہیں ،حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کوخود عالم کہا تھا۔ قرآن پاک میں ہے: ﴿ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمٌ ﴾ '' بِيشِكِ مِين حفاظت والاعلم والا هول '' اوراگر بلاضرورت ہے تو جہل اور خودنمائی ہے، خودستائی کے لیے ہے تو سخت گناہ ہے۔فرمان باری تعالی ہے: ﴿ لَا تُزَكُّوا النَّفُسَكُمُ ﴾ "این یا کیزگی مت بیان کرو-" حدیث میں ہے؟ " من قال انا عالم فهو جاهل " ''جو بير كبح كه ميس عالم بهول وه جابل ہے۔'' (المعجم الاوسط، حديث:6842، ج:7، ص:433، مكتبة المعارف، الزياض) (فتاوی رضویه، ج:16، ص:421)

البتہ بییادرہے کہ اگر کی کے جمرے پراس طرح لکھا ہوتو اس پربد گمانی کرنا حرام ہے۔ بلاوجہ امام ومدرس کا اجارہ فٹنج کرنا

مو (ال : کیا امام مجدادر مدرس نوکر جوتے ہیں؟ اور کیا ان کو بلا وجدامامت و

تدریس سے فارغ کیا جاسکتا ہے؟ جہ جمو (کب: بغیر عذر شرعی کے امام کو خارج کرنے کا متولی وغیر وکسی کوحق نہیں۔

ورمختار میں ہے:

"لايحوز عزل صاحب وظيفة بغير حنحة "

و محمى صاحب وظیفه کو بغیر جرم کے معز دل کرنا جائز نہیں۔''

ا ما اگر کسی قوم کا تخواہ دار ہے تو وہ ان کا لو کر ضرور ہے گر نہ خدمت گار بلکہ مخدوم جیسے علماء و قضاة وسلاطین، کہ بیت المال سے وظیفہ پاتے ہیں گر دہ رعایا کے

خدمت گارنیں ہوسکتے۔ حدیث میں نبی کریم ٹاٹیک فرماتے ہیں:

" اجعلوا المتكم خياركم فالهم وفدكم فيما بينكم وبين

ر ہستے ''اینے افضل لوگوں کوا بنا امام بناؤ کہوہ تم میں اور تمہارے رب میں واسطہ

س"،

(سنن الدار قطني، ج.2، ص.88) (فتاوي رضويه، ج.16، ص.586)

مزيد فرمايا:

" بإل بإي معند امام وعلماء قضاة وسلاطين سب خادم بوسكته بي كدسيد القوم

خادمهم ( قوم کا سرداران کا خادم ہوتا ہے ) لیعنی اے قویم کے آ رام وتر بیت کی ہرونت الی فکر عاہم جیسے خادم کو مخدوم کے کام کی۔''

(كنزالعمال، حديث:17517) (فتاوي رضويه، ج:16، ص:587)

امام ایک سال میں کتنی چھٹیاں کرسکتا ہے؟

مولان: ایک امام کوسال میں کتنی چھٹیاں کرنے کی اجازت ہے؟ اور کیا اسے
 ان چھٹیوں کی تخواہ بھی ملے گی؟

جہوراب: اس طرح کے معاملات کا دارو مدار عرف پر ہوتا ہے۔ جہاں جس طرح کاعرف رائے ہے وہاں امام کو اتن ہی چھٹیاں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور اجارہ کرتے وقت عرف کا خیال رکھا جائے اور بالفرض اگر کسی جگہ کاعرف معلوم نہیں ہور ہاتو دہاں امام سجد کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اس سے اجارہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں عرف یہ ہے کہ مہینے میں ایک دو چھٹیاں کرنے اور عید وغیرہ کے مواقع پر ایک ہفتے تک کی چھٹی کی اجازت ہوتی ہے۔ امام کو ان چھٹیوں کی تخواہ ہمی ملے گی۔

امام اور مدرس كانتخواه ميں اضافے كا تقاضه

 مول : ہمارے ہاں دوصور تیں در پیش ہیں: (1) ہمارے ہاں ایک مجد کا امام بہت نیک پر ہیز گارا در ملنسار ہے اور اس کی وجہ سے مجد میں نمازیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور مجد کی آمدنی بھی بہلے سے زیادہ ہوگئ ہے۔ امام صاحب https://archive.org/details/@madni\_library

ومعت سے سر کی مساس

ی تنخواہ بھی مناسب ہے لیکن اب انہوں نے کہنا شروع کردیا ہے کہ مہنگائی کی زیادتی کی وجہ سے میرے اخراجات بورے نہیں ہور ہے۔ لہذا میری تخوٰاہ میں اضافہ کیا جائے۔(2) دوسری صورت بہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک مدرس ہیں جن کی علمیت ہرایک کومسلم ہے اور مدرسے کے طلبہ بھی اس سے بہت زیادہ مانوس میں۔اور مدر سے کے دیگر بہت ہے امورای کےمشورے اور رائے سے حل کئے جاتے ہیں۔ مدرس صاحب کی تخواہ بھی اچھی خاصی ہے کیکن ان کا مطالبہ ب كدمهناً كى مين اضافى كى وجد اخراجات بوراكرفى مين مجھى بهت مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔لہذامیری تخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ ہماراسوال بیہ ہے کہ ذکورہ امام اور مدرس كانتخواه مين اضافے كامطالبه كرنا كيسا ہے؟ نيز شرى اعتبار سے ان کی تخواہ میں اضافہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اگر اس مدرس کو دیکھتے ہوئے دوسرے مدرسین بھی تنخواہ میں اضافے کامطالبہ کر دیں تو ان کی تنخواہ میں اضافیہ كياجائة مانہيں؟ ے جو (اب : وونوں صورتوں کا جواب میر کہ اگر واقعتا امام و مدرس کی تنخو اہ ان کے اخراجات کے لئے کافی نہیں توان کا تخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرنا بالکل جائز دحق ہے۔ بلکہ بدایک فطری چیز ہے۔ مرحض اینے حالات برغور کر کے کہا گر اس کی آمدنی و تخواه اس کو کافی نه ہواور وہ تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ بھی نہ کرے تو کیا کرے؟ یکی کرسکتا ہے کہ اچھا کھانا نہ کھائے ، گندے میلے پھٹے پرانے کپڑے

وقف کے شرعی اسائل

يہنے اور بيوى بچوں كوبھى اسى حالت ميں ركھے، گھر آنے والوں مہمانوں كون کھلائے نہ بلائے نہ ہی کسی شادی غمی کی دعوت میں شرکت کرے نہ بھی بھول کر بچوں کو بچھامچھا کھلا سکے نہ بہنا سکے۔ کیاابیاا مام یامدرس لوگوں کے لئے قابل تقلید موگا۔ اور کیاوہ خوداین اولادکواس راہ برلگائے گا۔ ظاہر یہی ہے کہ وہ اپن اولا داور رشتے داروں کواس شعبے میں نہیں لائے گااوراس کے ذمے داروہی افراد ہول گے جواس کواس حال تک لے آئے۔ لہذا اگرامام یا مدرس واقعی حاجت مند ہول توان کی ضرورت معلوم کر کے بقدر ضرورت ان کی تخواہ میں اضافہ کردیا جائے جوان کو كافى ہوجائے بلكه اگر دوسراامام ال رہا ہوليكن ندكورہ امام زيادہ يرجيز گار ہے يا مدرس والي صورت ميس دوسرا مدرس ل رباه وليكن يهلا مدرس زياده برميز گاريازياده قابل ہے تو بھی انکی تخواہ میں اضافہ کردیا جائے۔اور فی زمانہ جومدارس کے مہتم حضرات اورمسجدوں کی انتظامیہ نے پیطریقہ نکالا ہواہے کہ امام یامدیس کواگر چہ میں سال ہو چکے ہوں اگر وہ بیجارے تخواہ میں اضافے کا مطالبہ کر بیٹھیں تو کھڑے یاؤں اسے فارغ کر کے کسی نئے آ دمی کو تختہ مثق بنانے کے لئے منتخب فرمالیں گے۔ایسی انظامیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ خدار اابیا طرز عمل ہرگزنہ اینا ئیں کہلوگ دین ہے باغی ہوجا ئیں۔اللہ تعالیٰ حق سجھنے اور قبول کرنے کی توفيقءطا فرمائے۔

تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے صدرالشریعة مولانا امچدعلی اعظمی علیہ

195

الرحمة فرماتے من:

"وقف سے امام کی جو پچھ تخواہ مقرر ہے اگروہ ناکافی ہے تو قاضی اُس میں اضافہ کرسکتا ہے اور اگر اتن تخواہ پر دوسرا امام ل رہا ہے گریدا مام عالم پر ہین گار ہے اُس سے بہتر ہے جب بھی اضافہ جائز ہیم ، اور اگر ایک امام کی تخواہ میں اضافہ ہوا اسکے بعد دوسرا امام مقرر ہوا تو اگر امام اول کی تخواہ کا اضافہ اُسکی ذاتی بزرگ کی وجہ سے تھا جو دوسر سے میں نہیں تو دوسر سے کے لئے اضافہ جائز نہیں اور اگروہ اضافہ کی بزرگ وفضیلت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ مضرورت وحاجت کی وجہ سے تھا تو دوسر سے کے لئے بھی تخواہ میں وہی اضافہ ہوگام ، یہی عظم دوسر سے وظیفہ پانے والوں کا بھی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اُس اُس اُس ہے۔ کہ ضرورت کی وجہ سے آگی تخواہوں میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

، اعلی حضرت علیدالرحمة نے نهرف امام وموذن کے لئے بیچکم ارشاد فرمایا

بلکہ چوکیدارتک کے لئے بیارشادفر مایا:

'' پھر جو ماہوار مقرر ہوا اگر اس کے صدق سمی وسن خدمت کے لحاظ سے بفتر را جرشل کے نہیں تو ضر در اجرشل کی شکیل کر دی جائے گی ، اور اگر واقعی اجرشل بھی اس کے واجی صرف کو کفایت نہ کر بے تو وقف کی فاصلات سے تا حد کفایت ماہوار میں اضافہ بھی ممکن ، گر نہ یوں کہ بطور خود کہ خود ہی مدی اور خود ہی حاکم ہونا ٹھیک نہیں ، بلکہ وہاں کے افتدا الی بلد عالم سنی دیندار کی طرف رجوع کرے یا متعدد معزز متدین ذی رائے مسلمانان شہر کے سپر د کر دے۔ وہ بعد تحقیقات کا ال اجرشل تک تھم دیں یا بشر طصد تی حاجت و

ومحد کے شر کی مسانل

عدم كفايت تا قد ركفايت اضا فه كريں -''

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:216)

#### روالحتاريس ہے:

"النظاهر انه يلحق بدكل من في قطعه ضرر اذا كان المعين لا يكفيه كالناظر والموذن ومدرس المدرسة والبواب ونحوهم اذا لم يعلموا بدون الزيادة، يويده ما في البزازية اذا كان الامام والموذن لايستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين ان يصرف اليه من فاضل وقف المصالح والعمارة باستصواب اهل الصلاح من اهل المحلة لو اتحد الواقف والحهة "

" ظاہرہ کہ جس کو معزول کرنے میں نقصان ہو کہ مقررہ اس کو کفایت نہ کرتا ہوتو اس کے معاملہ کو بھی اس سے لائل کیا جائے گا ، مثلا گران ، موذن ، مدرس چو کیدار دغیرہ حضرات جب بیلوگ دظیفہ ذا کد کئے بغیر کام نہ کریں ، اس کی تا ئید برنازیہ کی اس عیارت ہے بھی ہوتی ہے کہ جب امام اور موذن دظیفہ کی قلت کی وجہ سے استفرار نہ کریں تو حاکم کو محلہ کے اہل لوگوں کے مشورہ سے وقف کے مصالح اور عمارت سے فاضل آمدنی میں سے ان کے مشورہ سے وقف کے مصالح اور عمارت سے فاضل آمدنی والے اوقاف کا وقت اور ان کی جہت ایک ہو۔ "

(ردالمحتار، كتاب الوقف) (فتاوى رضويه، ج:16، ص:217)

مبجد کے درختوں سے بلاادائے قیمت کھل کھانا

مول : مسجد کے احاط کے اندر کے درختوں میں سے یامسجد کی ملک کے درختوں

میں سے کسی درخت کا بھل یا پھول بلاادائے قبت کھانا یالیناجائزہے یانہیں؟

جوراب: اگروہ پیرمسجد پروتف ہیں تو بلا ادائے قیمت جائز نہیں ورنہ مالک کی اجازت درکار ہے اگر جدائی قدر کہ اس نے اسی غرض سے لگائے ہوں کہ جومسجد

میں ہوان ہے تتع کرے ( نفع حاصل کرے )۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:443)

مسجد میں اپنی ذات کے لئے درخت لگانا

👁 موڭ : مىجدىيسا بى ذات كے لئے درخت لگانا جائز ہے؟

مجورات : مسجد کی زمین میں اپنے لیے درخت لگانا حرام ہے کہ وقف میں

تصرف الكانب، والوقف لايملك، بهراكريدال اسف مجدك الس

لگایا تومنجد کا ہے اور اپنے مال سے لگایا اور بیمتولی ہے تومنجد کا ہے مگر میر کہ لگاتے

وفت لوگوں کو گواہ کرلیا ہو کہ یہ میں اپنے لیے لگا تا ہوں ،اورا گرغیر متولی ہے تو خود

اس کا ہے گرید کہ اقرار کرے کہ میں نے متجد کے لیے لگایا ،اب جس صورت میں پیڑ لگانے والے کا تقصان نہیں پیڑ لگانے والے کا تقصان نہیں

ير. جبراا كھڑ وادياجائے گارسول اللّٰدِ کَالْتُلْتِيَّةِ فِر ماتے ہيں:

" ليس لعرق ظالم حق "

ومساجع سرعى يسعى

· ' ظالم كاكو كى حق نبيس-''

اوراگراس میں زمین وقف کا ضرر ہوتو در خت مجد کی ملک کرلیا جائے گا اور اندازہ کریں گئے کہ اس وقت اس کی قیمت زیادہ ہے (اور) اکھیڑ کر بیچنے میں کم ہوجائے گی یا جدا کر کے بیچنے میں دام زیادہ آتھیں گے اس وقت قیمت کم آئے گی ، دونوں حالتوں میں جس صورت پر کم قیمت اٹھے وہ کم قیمت مجد کے مال سے لگانے والے ودی جائے گی۔

(فتاری رضویه، ج:16، ص:453<u>)</u>

مسجد کے فرش پر کوئی بیل اگا کر مسجد کی دیواروں پر پھیلا دینا موڭ : مسجد کے فرش پر کوئی بیل دغیرہ اگا کراہے مسجد کی دیواروں پر پھیلا دینا جائز ہے پانہیں؟

جو (ب : خارج مسجد ورخت بو کراس کی تیل دیوار یا سائبان مسجد پر بقصد زیبائش بچسیلا ناجب بنیت تعظیم مسجد ہوشرعاممنوع نہیں۔

"كما هو مصرح في كتب الفقه لانه فيه تعظيم المسجد وليس

فيه تفريق الصفو ف و الضيق على الناس "

"وبیا که کتب میں اس کی تصری ہے کونکہ اس میں معجد کی تعظیم ہے اوراس میں صفول کی تفریق بھی نہیں اور نہ ہی معجد میں جگہ کی تھی ہوگا۔"

(فتاوي احمليه، ج:2، ص:368)

# مرہبی تقریبات میں تقسیم ہونے والی شرینی

• موڭ : نه ببی تقریبات میں جوشیرینی بغرض تقسیم آتی ہے وہ اس محفل کے ماضرین کر کرنے ہوتا ہے ۔ ماریش کا کہنا ہوت

حاضرین کے لیے مخصوص ہے یا مسلم اور غیر مسلم جواس تقریب میں شریک نہیں ہیں۔ ہیں ان کے گھروں میں وہ شیری بطور تبرک بھیجی جاسکتی ہے نیز المالیان شہر کی اس

اوقاف کے روپیہ سے دعوت کرنا شرعا جائزے یانہیں؟

م جوراب : غیرمسلم کو مال وقف سے بھیجنا تو کسی طرح جائز نہیں کہ وقف کارخیر

کے لیے ہوتا ہے اور غیر مسلم کو دیتا کچھ او ابنہیں۔ کے مسافی البحر السرائق وغیرہ میں ہے۔ ) رہاغیر حاضرین مسلمانوں کے وغیرہ میں ہے۔ ) رہاغیر حاضرین مسلمانوں کے

و میں اور بھیجنا۔ اس میں وہی شرط واقف یاعمل درآ مدقد یم کالحاظ ہوگا۔ بعض مسلمانوں کی دعوت اگر کسی مصلحت وقف کے لیے ہے تو جائز ہے جب کہ شرط

واقف یاعمل درآمد کے موافق ہو۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:226)

# چندہ مال وقف ہے یا صدقہ

 مولان : مسجدوں، مدرسوں کی تغییر واخراجات کے لیے نیز کسی اور مذہبی ودین نیر درت کے لیے جو چندے دصول ہوتی ہیں میحض صدقہ ہیں یا وقف بھی کہے جا سکتے ہیں ،اگر صدقہ ،ی ہوں تو جس خاص غرض کے لیے وصول کئے گئے ہیں اِس کے علاوہ دوسرے کا رخیر میں خرچ کرنا جائز ہے یا نا جائز؟

وقف کے شرعی مسائل

207

جو (ب: عمو ما بید چند صدقه نافلہ ہوتے ہیں ان کو وقف نہیں کیا جاسکتا کہ وقف کے بین کیا جاسکتا کہ وقف کے بیضرور ہے کہ اصل کو برقر ارر کھ کرائ کے منافع کام بین صرف کئے جا کیں جس کے لیے وقف ہو، نہ بید کہ خود اصل ہی کوخرچ کردیا جائے۔ بید چند ب جس خاص غرض کے لیے کیے گئے ہیں اس کے غیر میں صرف نہیں کئے جاسکتے اگر وہ غرض پوری ہو چکی ہوتو جس نے دیے ہیں اس کو واپس کئے جا کیس یا اس کی اجازت سے دوسر کے کام میں خرچ کریں۔ بغیرا جازت خرچ کرنا نا جائز ہے۔

انظامبیکی تاخیراورستی کی وجہ سے چیک کیش نہ ہوا

مولال : زید نے مجد کے لئے ہیں ہزار روپے کا چیک کاٹ کر دیا۔ مجد
انظامیہ نے ایک عرصے کہ وہ چیک کیش نہیں کروایات کی کرزید فوت ہوگیا اوراس
کا اکا وَنٹ بند ہوگیا۔ کیا ایس صورت میں مجد انظامیہ اس ہیں ہزار روپ کی
ذمہ دار ہے یا ہیں؟ کیونکہ انہی کی غفلت کی وجہ سے چیک ضائع ہوا۔
وہ جو (ل : مجد انظامیہ سے چیک کا تاوان لینا جائز نہیں ، کیونکہ زید کا چیک وینا مہرکور قم ہیہ کرنا تھا یعنی تحد دینا تھا اور ہراس وقت کمل ہوتا ہے جب اس پر قبضہ
مہرکور قم ہر کرنا تھا یعنی تحد دینا تھا اور ہراس وقت کمل ہوتا ہے جب اس پر قبضہ
کرلیا جائے ، تو جب چیک بح کروا کر ابھی رقم پر قبضہ نہیں کیا گیا تو وہ رقم مجد کی
مکیت میں آئی ہی نہیں اور مکیت میں آنے سے پہلے جب زید کا انتقال ہوگیا تو
ہر بیاطل ہوگیا کہ موت سے ہر باطل ہوجا تا ہے لہذا یہاں انتظامیہ کی بیکوتا ہی تو

ہے کہ جورقم مجد کول سکتی تھی وہ حاصل نہ کی کین اسے بیٹییں کہا جائے گا کہ مجد کی رقم خانع کردی۔ البتہ اتنی رقم کا انتظامیہ کی دی۔ البتہ اتنی رقم کا انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے مجد کونہ ملنا ضرور براہے۔ آئندہ کے لئے اس کے تدارک کی کوشش کرنی چاہیے۔

(ملخص ازفتاوي رضويه، ج:16، ص:244، 245)

ایک مدرسه کا چنده دوسرے مدرسے استعمال کرنا

ایک مدرسہ کا رو پیہ جو واقف نے خاص ایک مدرے کے لیے دیا
 بے۔دوسرے مدرسہ میں صرف ہوسکتا ہے یانہیں؟

ہ جو (ب: جب واقف نے روپیہ خاص اس مدرسہ میں صرف کرنے کے لئے

دیا توبیدوسر عدرسد میں کیونکر صرف کرسکتا ہے۔در مختار میں ہے:

" وان اختلف احدهما بان بني رجلان مسجدين او رجل مسجداً مما يستم مقدمة المسال قاذاً لا يحدنا مغاله الم

مسحداً ومدرسة ووقف عليهما اوقافاً لا يحوز لـه ذلك اي

الصرف من غلة احدهما على الآخر "

(در مختار، كتاب الوقف، ج:3، ص:408)

ز کوۃ کی رقم ہے مدرسہ کے ٹاٹ وچٹائی پرخرچ کرنا

موال : کیا زکوة کی رقم مدرسین کی تخواه، مدرسه کے ٹاٹ و چٹائی اور غریب
 بچوں کی کتاب وکا بی میں خرچ کی جاسکتی ہے؟

جو (اب : زکاۃ کی رقم مدرسین کی تخواہ، مدرسہ کے ٹاٹ و چٹائی یہاں تک کہ بعض صورتوں میں بچوں کی کتاب وکا فی میں بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ ہاں اگر زکاۃ کی رقم کسی ایسے مخص کو دے دیں جو مالک نصاب نہ ہو، پھر وہ شخص مدرسہ میں دے دیے جو مالک نصاب نہ ہو، پھر وہ شخص مدرسہ میں دے دے واب وہ رقم مدرسہ کی ہرضرورت پرخرچ ہوسکتی ہے۔

(فتاوي فيض الرسول، ج: 1، ص: 489)

## ز کو ہ کی رقم ہے مدرسین کو تخواہ دینا

مول : مدارس اسلامید میں جورقم زکوة کی دی جاتی ہے، اس کو تخواہ مدرسین میں صرف کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

جوراب: زكوة كى رقم بغير حيله شرى مدرسين كى تخواه ميس برگزنهيل صرف كى

جاسکتی۔ بہارشریعت حصہ پنجم صفحہ 57 میں ہے کہ بہت سے لوگ مال زکو ۃ اسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں ان کو چاہئے کہ متولی مدرسہ کواطلاع دیں کہ بیر مال زکو ۃ

كرے كى كام كى اجرت ميں نددے در ندز كو قاداند موگى۔

(فتاوي فيض الرسول، ج:1، ص:490)

#### وتوم زكوة حيله شرعي

● مو (﴿ : کیار قومِ زکوۃ حیلہ شری کے بعد ضروریات مدرسہ لینی تغییر مدرسہ یا اور دیگر کاموں میں صرف کی جاسکتی ہے یانہیں اور حیلہ شری کی کیا صورت ہے

اليي حالت مين زكوة وين والے كى زكاة ادا موجائے كى يانبين؟

مجوال : مال زكوة حيله شرع ك بعد تقير مدرسه وغيره بركام مين صرف كيا

جاسکتا ہے شرعاً کوئی قباحت نہیں۔حیلہ شرعی کی ایک صورت یہ ہے کہ مال زکا ۃ کا فقیر کو ما لک بنادیں اس طرح زکوۃ ادا ہوجائے گی۔

(فتاوى فيض الرسول ، ج: 1، ص: 390)

#### حيله شرعى كاطريقه

جوراب: زكوة كى ادائيگى كے لئے تمليك شرط به للبذا طلب سے بيكها كديد مال زكوة باسے مدرسه ميں وے دواور انہوں نے دے ديا ، سيح نہيں بلكه نادار بالغ طلبكو مال زكاة دے ديا جائے اوروہ لوگ اس پر قبضه كرليس پر بخوشى مدرسه ميں ويديں - اگر طلبه نا بالغ ہوں گے تو ان كا مدرسه ميں دينا شرعاً سيح نہيں - اگر

دیں گے تو اس مال کا مدرسہ میں خرج کرنا جائز نہیں۔ فماوی عالمگیری جلد اول مدیر صف 25 مدمد

مصری صفحہ 178 میں ہے:

" اذا دفع الزكوة الى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها "

اوردر مخارمع شامی جلد جہارم صفحہ 531 میں ہے:

" لا تصح هبة صغير "

(فتاوى فيض الرسول، ج:1، ص:491)

جس مدرسے میں زکو ہ کا سیح استعمال نہ ہواں کوز کو ہ وینا

مو (ال : بعض جگه بیقاعده که زکاة کی رقم وصول کرلی گئی مگر مدرسه میں کوئی طلبہ
 کے خوردونوش کا انتظام نہیں ہے وہ زکوة کی رقم مدرسہ میں تخواہ اور دیگر کا موں میں
 صرف کی جاتی ہے ایسے مدرسہ میں زکوة دینا جائز ہے یا نہیں ؟ اور دینے والے پر

تاوان پڑے گایانہیں اور دینے والا گنہگار ہوگایانہیں؟

م جوراب : جس مدارس میں مال زكوة طلبه برنہیں صرف كيا جا تا اور اراكين

مدرسہ بغیر حیلہ شرعی مدرسہ کے دیگر کاموں میں صرف کرتے ہیں اور زکو ق دینے

والے کواس بات کاعلم ہے تو ایسے مدارس میں زکوۃ دینا جائز نہیں۔ اگر دیا تو

تاوان دیناپڑے گااگر تاوان نہیں دیگاتو گنہگار ہوگا۔

(فتاوى فيض الرسول، ج.1، ص.491)

ز کو ة کی رقم کومسجد کی ضرور بات میں خرج کرنا

مول : زکو ة اورصد قدم جدی کسی ضرورت میں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟ اگر
 ان رقبوں سے امام کا مشاہرہ ادا کرنا چاہیں تو کوئی حرج تونہیں ہے؟

جورات : زكوة اورصدقة فطرمجدى ضروريات ميں صرف نہيں كر سكتے اور ندان رقوں سے امام كا مشاہرہ اداكر سكتے ہيں، اس لئے كه زكوة كى ادائيگى كے لئے تمليك شرط ہاور ان صورتوں ميں تمليك نہيں پائى جاتى ۔ فقاوى عالمگيرى جلد اول مطبوعة مصرصفحة : 176 ميں ہے:

" لا يحوز ان يبني بالزكوة المسجد وكذا الحج وكلما لا

مليك فيه "

اگرز کو قاور صدقہ فطر مسجد کی ضروریات میں صرف کرنا چاہیں تو اس کی بیصورت ہے کہ کسی غریب آدمی کوز کو قاور صدقہ فطر دیدیں پھروہ اپنی طرف سے مسجد میں درجہ میں خرچ کر دے دے۔ اب وہ رقم مسجد کی ہر ضرورت اور امام کے مشاہرہ وغیرہ میں خرچ کر سکتے ہیں کو ئی حرج نہیں۔

(فتاوي فيض الرسول، ج:1، ص:492)

يتيم جو كفالت ميں ہواس كوز كۈ ة دينا

 مول : ہندہ پتیم ہے، برما لک نصاب ہے اور وہ ہندہ کا سر پرست ہے تو بکر ہندہ کوز کؤہ دے سکتا ہے؟ اور اس سے حیلہ شرعی کراسکتا ہے یانہیں؟

مجوال: كرجوما لك نصاب ب، وه منده يتيمه كوزكوة ديسكتاب بشرطيكهوه

میں ہوئے۔ یتیمہ نہ مالک نصاب ہو، نہ سیدہ ہو، اور نہ ہاشمید، اور نہ بکر کی اولا د کی اولا د ہو۔ گر اس سے حیلہ شرعی کرنا صحیح نہیں کہ مال زکو ۃ پر قبضہ کرنے کے بعد جب وہ بکر کو دے گی تو بهه بوگا اور نا بالغ کا بهه می نبیل به جیسا که در مخارم شای جلد چهارم صفحه 531 میں ہے: " لا تصح هذه صغیر "

(فتاوي فيض الرسول، ج:1، ص:492)

جرمقربانی،زکوة،عُشركامدرے ميںخرچ كرنا

• مولاً: ایک دینی مدرسہ ہے جس میں غریب طلباء کو کھانے کا انظام نہیں ہے اس کے باوجود چندے ہے اس کاخرج پورانہیں ہوتا لہٰذا اگراس میں چرم قربانی ،

زكوة ،غله كاعشر اورصدقه فطرخرج كرناجا مين تواس كى كياصورت ٢٠٠

و جو (اب: چرم قربانی ( قربانی کی کھال) بغیر حیله شری کے مدرسہ میں دے سکتے ہیں اس لئے کہ چرم قربانی میں تملیک شرط نہیں۔ اور زکاق، غلہ کاعشر وصدقہ فطر

ے اگراس کی مدوکرنا چاہیں تواس کی صورت میہ ہے کہ اس می رقم کسی ایسٹی خص کودیدیں جو مالک نصاب نہ ہواور نہ نی ہاشم سے ہو۔ وہ مخص ان رقمول پر قبضہ

ر بیدیں اور این طرف سے مدرسہ میں دیدے اس طرح ثواب دونوں کو ملے گااور کرے پھراپی طرف سے مدرسہ میں دیدے اس طرح ثواب دونوں کو ملے گااور

مدرسكاكام بهي چل جائے گا۔الاشباءوالظائر ميں ہے:

" والمحيلة في التكفين بها التصدق علىٰ فقير ثم هو يكفن فيكون

الثواب لهما وكذا في تعمير المساحد"

(فناوى فيض الرسول، ج:1، ص:493تا 494)

ز کا ق کی رقم سے بنتیم خانہ کے بچوں کے کپڑے بنوانا اس بریرہ کے قب بیتم ن سے بچوں کے گپڑے بنوانا

موال : کیاز کا ق کی رقم سے پتیم خانہ کے بچوں کے کیڑے بنوا کردے سکتے ہیں؟

جور (ب: زكوة كى رقم سے كپڑ ب بنواكريتيم خانہ كے بچوں كو مالك بنادي تو زكوة ادا ہوجائيگى بشرطيكہ وہ بنچ مالك نصاب نہ ہوں نہ سيد ہوں نہ ہاشى ہوں نہ زكوة ادا ہوجائيگى بشرطيكہ وہ بنچ مالك نصاب كى نا بالغ اولا و زكوة دينے والے كى اولا دكى اولا د ہوں اور نہ كمى مالك نصاب كى نا بالغ اولا و ہوں كہ يتيم بھى واضل ہوجاتے ہيں۔ ہوں كہ يتيم خانوں ميں يتيم كے نام پر بعض غيريتيم بھى واضل ہوجاتے ہيں۔ (فعاوى عيص الرسول، ج: 1، ص: 495)

صدقد کی رقم سے دین کتابیں خریدنا

مول : صدقہ وغیرہ کی رقبوں سے دینی کتابیں خریدنا کیا ہے؟ نیز زیدایام
 حصول علم میں صدقہ وغیرہ کی رقبیں اینے مصرف میں لاسکتا ہے یانہیں؟

• جوراب : صدقه نافله كو برجائز كام مين صرف كرناجائز ، اورصدقه واجبه شلا

صدقہ فطر، زکا قا اور عشر کی ادائیگی میں تملیک شرط ہے، لہذا اگر صدقہ واجبہ سے کتابیں خریدی گئی ہیں تو اسے کسی غریب کی ملکیت میں دینا ضروری ہے۔ اور

طالب علم دین اگر بالغ اور ما لک نصاب ہے یا نابالغ ہے اور اس کا باپ مالک نصاب ہے تو صدقہ واجبہ کوایے مصرف میں نہیں لاسکتا اور اگر بالغ ہے اور مالک

تصاب ہے تو صدقہ واجبہ تواہی تھرف یں ہیں لاسکااورا کر نصاب نہیں ہے تو صدقہ واجبہ کواییے مصرف میں لاسکتا ہے۔

(فناوى فيض الرسول، ج:1، ص:496)

صدقه فطره ،صدقه ، چرم قربانی ، زکوة کے مصارف

• المعرف كياجا سكتا ہے؟

- (2) صدقه كاپيهكن كن مدول مين صرف كيا جاسكتا هي؟
- (3) چرم قربانی کاروپیکن کن مدول میں صرف کیا جاسکتا ہے؟
  - (4) زكاة كارويييكن كن مدول مين صرف كياجا سكتا ہے؟

#### ولان: (اب :

(1,4) زكوة اور صدقه فطريس جن لوگوں پر صرف كيا جاسكتا ہے ان ميں سے

چندیہ ہیں: (1) فقیر لیعنی وہ مخص کہ جس کے پاس پچھ مال ہولیکن نصاب بھرنہ

ہو۔ (2) مسکین یعنی وہ مخص کہ جس کے پاس کھانے کے لئے غلہ اور بدن عصانے کے لئے غلہ اور بدن عصانے کے لئے کیڑ ابھی نہ ہو۔ (3) قرض واربعنی وہ مخص کہ جس کے ذمہ قرض

ہواوراس کے پاس قرض سے فاصل کوئی بفقد رنصاب نہ ہو۔ (4) مسافر کے پاس

سفر کی حالت میں ال ندر ہااس پر بفقد رضر ورت صرف کیا جاسکتا ہے۔

اور جن لوگوں پرز کو ۃ وصدقہ فطر صرف نہیں کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہیں:

(1) مالدار ليني وه مخص جو ما لك نصاب مو۔ (2) سادات كرام۔ (3) بن باشم

یعنی حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس و حامدث بن عبد

المطلب كي اولا ديرز كوة وصدقه فطرنبين صرف كيا جاسكتا - (4) اپني اصل اورا پني

فرع لیعنی ماں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیر ہم اور بیٹا بیٹی، پوتا پوتی ،نواسا نواسی منہیں صدف کے ساساتاں (5) عمد میں است میں براہ مثر میر ان عمد میں اگر جہ

پنہیں صرف کیا جا سکتا۔ (5) عورت اپنے شوہر پراور شوہرا پنی عورت پراگر چہ مطلقہ ہوتا وقلیکہ عدت میں ہوز کو ۃ وصدقہ فطرخرج نہیں کر کئے۔ (6) مالدار مرد

کے نابائغ بچے پرنہیں صرف کیا جا سکتا اور مالدار کی بالغ اولا دیر جبکہ وہ فقیر ہوصرف کیا جاسکتا ہے۔(7) کا فرو ہاتی یا کسی دوسر مے مرتد اور بدند ہب برنہیں صرف کیا جاسكتا۔ نيز ز كو ة وصدقه فطر كا مال مرده كى تجہيز وتكفين بامسجد و مدرسه كى تقبير ميں نہیں نگاما حاسکتا۔جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلداول مصری صفحہ 176 میں ہے: "لا يحوز الديبني بـُالـزكـاة المنتجد وكذا الحج وكل ما لا تمليك فيه ولا يحوز الايكفن بهاميت ولايقضي بهادين الميت كذا في التبيين" مان اگرز کو ة وصد قه فطر کامال مسجد و مدرسه وغیره کی نتمیر میں صرف کرنا جا ہیں تو اس کا طریقہ بہے کہ کی ایسے خص کو دیدیں جو مالک نصاب نہ ہو پھروہ صرف کر ہے تو نُوابِ دونوں کو ہطے گا۔ (ردالمحتار، بهار شریعت ) (2) صدقه كى دوسميس بن صدقه واجهاورصدقه نافله صدقه واجهم الأكسى في نذر مانی که میرالژ کا تندرست موگیا تو میں اتنا مال الله کے راستے میں خرچ کروں گا تواس مال کےمصارف وہی ہیں جوز کو ة وصدقہ فطر کےمصارف ہیں۔اورصدقہ نا فلہا سے مردہ کی جنہیز وتکفین اور مدرسہ ومبحد کی تغییر میں بھی خرچ کیا جاسکتا ہے۔ (3) قربانی کرنے والا چرم قربانی بیجنے سے پہلے اسنے استعال میں لاسکتا ہے اور امیروغریب کسی کومھی دے سکتاہے الیکن اگر چے ڈالا تو اس کی نبیت دیکھی جائے گی

۔اگرصدقہ کرنے کی نیت سے بیچا ہے تو امیر وغریب ادرمبجد و مدرسہ وغیرہ کی تغییر

وہمت ہے بنار کی جسمی

پہمی صرف کرسکتا ہے اور اگر بیبہ کو اپنی ضرورت میں صرف کرنے کے لئے بیچا ہے تو اس صورت میں وہ بیبہ صرف انہیں لوگوں پرصرف کیا جا سکتا ہے کہ جن پر زکو ہوصد قہ فطرصرف کیا جاتا ہے۔

(فتاوى فيض الرسول، ج: 1، ص: 500)

دینی مدرسه میں سکول کھولنا

مول : و في مدرسه ميس سكول كھولنا جائز ہے يانہيں؟

ے جو ارب: دینی مدرہے میں اسکول کھولنا نا جائز وحرام اور وقف میں تبدیلی ہے۔ صدرالشریعة مولانا امجدعلی اعظمی علیہ الرحمة اسی قتم کے ایک سوال کے جواب میں

فرماتے ہیں:

"جب کوئی عمارت الرکوں کے پڑھانے کے لیے وقف کردی گئی ہے تواس کام میں لائی جاسکتی ہے دوسرے کام میں اس کوئیس لاسکتے اگر چدوسرے کام میں لانے کی ممانعت کاغذ میں تحریر نہ ہوئی اور یہاں تو اس امر کی تقریح بھی موجود ہے کہ دوسرے کام میں لانے کی ممانعت ہے باوجوداس تقریح کے اس کو دوسرے کام میں لانا اور وہ ممارت حکومت کو دید یٹا اور اس میں لڑکیوں کا سکول قائم کرنا ہر گز جائز نہیں۔"

فقهائ كرام تفريح فرمات بين:

" شرط الواقف كنص الشارع"

جائدادموقو فدمين خلاف شرائط وقف تصرف كرنا درست نهيس جولوك اليي كوشش

کرتے ہیں کہ اسے حکومت کے قبضے میں دیدیا جائے بالڑ کیوں کاسکول اس میں قائم كيا ہےوہ گنا ہگاراورمستی مواخذہ اخردی وعذاب نار ہیں كہ إولا تو خودوقف كو خلاف شرط دوسرے کام میں لا ناہی جائز نہیں دوسر بے لڑ کیوں کے سکول میں جو کچھ برے نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ اہل بصیرت پرمخفی نہیں تیرے علم دین کے خلاف جدوجہد کرنا خودشد پد جرم وحرام ہے کہ اس فریضہ دین میں رکاوٹ پیدا کرنا اورعلم دین ہےلوگوں کومحروم کردینا نہایت سخت حرام اوراس کاعظیم وبال ہے اورمسلمانوں میں فساد پیدا کرنا بھی حرام ہے قرآن مجید میں اس کی ندمت بکثرت مواقع پر مذکور ہے۔

(فتاوی امحدیه)

مدرسه کاوسیع رقبه خالی ہے الیسی صورت میں سکول بنانا

 ایک مدرسه کارقبه بهت وسیع و عریض ہے جبکہ مدرسه میں طلباء کی آبادی بہت قلیل ہے۔ مدرسہ انظامیہ نے باہم میہ طے کیا ہے کہ خالی جگہ ایک اسکول تعمیر کر دیا جائے جس میں مختلف کلاسیں ہیں اور اس کے ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم بھی ہو\_ بعض لوگ اس سے منع کررہے ہیں کہ دینی مدرسہ میں ان چیز وں کا قیام جا ئز نہیں۔ آپ سے عرض ہے کہاں بارے میں جو تھم شری ہےاں سے مطلع فرمائیں؟ په جو (ب: جب وه دینی مدرسه ہے تو اس میں کسی دنیوی اسکول کا قیام وقف میں تبدیلی ہےاور وقف میں تبریلی حرام ہے۔ دنیوی اسکول تو دور کی بات ہے وہاں

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

پرمسجد بنانابھی حرام ہے۔

(ملحص از فتاوی فقیه ملت، ج: 2، ص: 131)

فآوی عالمگیری میں ہے:

" لا يحوز تغيير الوقف "

'' وقف میں تبدیلی کرنا جائز نہیں۔''

(فتاوی عالمگیری، ج:2، ص:490)

اور فناوی شامی میں ہے:

" الواجب ابقاء الوقف على ما كان عليه "

''وقف کواس پر برقر اررکھناواجب ہیےجس پروہ ہو۔''

(فتاوی شامی، کتاب الوقف)

مدرسے میں مزار بنانا

مو (ال : اگر درسه کامهتم یا کوئی فرمه دار شخص وصیت کرے کداسے مدرسے
 میں فن کیا جائے تو اے مدرسہ میں فن کرنا جائز ہے یانہیں ۔ نیز مدرسہ میں کسی کا

مزارتقبر کرنا جائزے یانہیں؟

جوراب: مدرسه میں قبر بنانا یا کسی کا مزار تغییر کرنا نا جائز ہے۔ فقاوی فقید ملت

میں ہے:

'' عالم صاحب کا مدرسہ کی زمین میں وٹن کرنے کی وصیت کرنا جا تر نہیں کہ مداس کی زمینیں مردہ وفن کرنے کے لئے نہیں ہوتی ہیں۔ بلکہ ان کی

ضروریات کے لئے ہوتی ہیں اور جو چیز جس بخرض کے لئے وقف کی گئ ہے دوسری خرض کی طرف اسے پھیرناحرام ہے۔''

(فتاوى فقيه ملت، ج: 2، ص: 131)

ر صوی قلیه مت، ج.۱۵ ص. ۱۵۱)

ہاں اگر مدرسہ کے لئے وقف کرنے سے پہلے وہاں قبر بنی ہوئی ہواور مدرسہ بعد میں تغییر ہوا ہو یا مدرسے میں ابتداء ہی اتن جگہ قبر و مزار کے لئے وقف کی گئی ہو

یں سیر ہوا ہو یا مدرسے یں ابتداء ہی ای جلہ مبر ومزار کے لینے وقف می ہی ہو تو وہاں قبرومزار کی تغییر جائز ہے جیسے بعض مسجد کے لئے جگہ وقف کرتے ہیں تو اس

کا ایک کنارہ پہلے اپن قبر کے لئے مخصوص کر لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔

مول : بزرگان دین کے عرس جو مدرسے میں مدرسے ہی کی جانب سے
 منائے جاتے ہیں اس پر مدرسہ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں مانہیں؟

• جو (ب: جواعراس بزرگان دین مدرسه کی طرف سے کئے جاتے ہیں ان کے

لئے الگ سے چندے کر لئے جائیں۔مدرسد کی رقم ان پرخرچ کرنا جائز نہیں۔

(فتاوى فقيه ملت، ج:2، ص:140)

مرتد کامدرے کے لئے زمین وقف کرنا

 موال : اگر کوئی مرتد مدرے کے لئے زمین وقف کرے وہ زمین وقف ہوجائے گی یانہیں؟

**ہ** حوالاب: مرتد ہونے کی حالت میں جو چیز وقف کی گئی ہووہ وقف نہیں ہوتی بلکہ

موتوف رہتی ہے۔اگر وہ مرتد مسلمان ہوجائے تو وتف صیح ہوجائے گا اور اگر مرتد ہی رہے تو وتف باطل ہوجائے گا۔ بہار شریعت میں ہے:

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

" مرتد نے زمانہ ارتدادیں وقف کیاتویہ وقف موتوف ہے آگراسلام کی طرف دالیں ہواوتف سیح ہے ورنہ باطل ۔"

مرف واچن ہواور میں گئی ہوئی گھاس کو کاشنے کی بجائے آگ لگا کرختم کروینا مران : قبرستان میں گئی ہوئی گھاس کو کاشنے کی بجائے آگ لگا کرختم کروینا

کیساہے؟

م جو (ب: قبروں میں گی ہوئی گھاس کوجلا نامنع ہے:

"لما فيه من التفاول القبيح بالنار وايذاء الميت " "كونكماس من آك كي وجرت برشكوني ب نيزاس من ميت كي ايذاء

"-

فاوی رضویہ جلد چہارم ص ۱۰۱ میں ہے کہ علامہ طحطاوی وعلامہ شامی نے اس مسلدی دلیل میں کہ مقابر میں پیشاب کرناممنوع ہے، فرمایا:

ريان الميت يتأذى بما يتأذى منه الحي "

"میت کوان چیزوں سے ایذاہ ہوتی ہے جن سے زعموں کوایذاء ہوتی

"-<del>ç</del>

(فتاوى قبض الرسول، ج: 1، ص: 466)

قبرستان میں عمارت بنانا

مولان : قبرستان میں جہاں قبریں ہیں اس جگہ پرعمارت بنوائی جاستی ہے یا

نہیں؟ نیزاس پر کاشتکاری ہوسکتی ہے یانہیں؟

م جو (ب : مسلمانوں کے قبرستان میں قبروں کی جگہ عمارت بنایا کا شتکاری کرنا

برگر جا ترنبیں \_ بهارشر بعت حصه دہم ص ۸۳ پر ہے:

''مسلمانوں کا قبرستان ہے جس میں قبر کے نشان بھی مٹ بچکے ہیں ہڑیوں
کا بھی پہتے نہیں جب بھی اس کو کھیت منانا یا اس میں مکان بنانا جائز نہیں۔
اب بھی وہ قبرستان ہی ہے قبرستان کے تمام آ داب بجالائے جا کمیں۔'' فآوی عالمگیری جلد: 2ص: 362 میں ہے:

"سئل هو (اى القاضى الامام شمس الاثمة محمود الاوز حندى) عن المقبرة في القرى اذا ان درست ولم يبق فيها اثر الموثى لا العظم ولا غيره هل يحوز زرعها واستغلالها قال لا

ولها حكم المقبرة كذا في المحيط"

'وسلم الائمدامام محموداوز جندی سے سوال کیا گیا کہ جب کوئی قبرستان بالکل مث جائے اوراس میں مردوں کا نشان باقی شدر ہے اور نہ بی ان کی ہڑیاں اور دیگر چیزیں باقی رہیں تو اس وقت قبرستان پر کھیتی باڑی کرنا اور اسے پیداواری کاموں میں استعال کرنا جائز ہے۔انہوں نے جواب دیا ، نا جائز ہے اور قبرستان کے لئے اب بھی پہلے والے احکام باقی ہیں۔'

(فتاوى فيض الرسول، ج: 1، ص: 467،466)

قبرستان کے درختوں کا مالک کون؟

سوال : اگر کی شخص نے قبرستان میں درخت لگائے تو شرعی اعتبار ہے ان
 درختوں کا مالک کون ہے؟ اور ان درختوں کے پیمل کون کھا سکتا ہے؟

ہ جو راب : فقاوی فیض الرسول جلد 1 صفحہ 469،468 پر ہے جس کا خلاصہ

#### وقف کے شرعی مسائل

ہےکہ:

جس نے مسلمانوں کے قبرستان میں درخت لگائے وہی شرعاان درختوں اور پچلوں کا مالک ہے اور اس کے بعد درختوں کا پھلوں کے مالکان اس کی اولا دہیں۔

بہارشریعت میں ہے:

" قبرستان میں کسی نے درخت لگائے تو یبی شخص ان درختوں کا مالک سر " ،

(بهار شريعت، حصه:10، ص:84)

اور فقاوی عالمگیری جلد دوم مصری ص: 363 میں ہے:

"مقبرة عليها اشحار عظيمة فهذا على وجهين اما ان كانت الاشحار نابئة قبل اتنحاذ الارض مقبرة او نبتت بعد اتنحاذ الارض مقبرة و نبتت بعد اتنحاذ الارض مقبرة ففى الوجه الاول المسئلة على قسمين اما اذا كانت الارض مملوكة لها او كانت مواتا لا مالك لها و اتنحذها اهل القرية مقبرة ففى القسم الاول الاشحار باصلها على ملك رب الارض يصنع بالاشحار واصلها ما شاء وفى القسم الثانى الاشحار باصلها على حالها القديم وفى الوجه الثانى المسئلة الاشحار باصلها على حالها القديم وفى الوجه الثانى المسئلة على قسمين اما ان علم لها غارس او لم يعلم ففى القسم الاول كانت للغارس وفى القسم الثانى الحكم فى ذالك الى القاضى ان راى بيعها وصرف ثمنها الى عمارة المقبرة فله ذالك"

اس بوری عبارت کا خلاصه مندرجه ذیل صورتون میں ہے: اگر قبرستان کی زمین کسی کی ملکیت تھی اور درخت قبرستان بنانے سے پہلے ہی اگے ہوئے تھے۔اس صورت میں درخت اور ان کے پھل زمین کے سابقہ ما لک کے ہیں وہ جوجا ہے کرے اوراس کے بعداس کی اولا دکی ملکیت ہیں۔ اگرخالی زمین ہوجس کومسلمانوں نے قبرستان بنالیا ہواور درخت پہلے سے موجود ہوں تو وہ درخت اوران کے کھل کسی کی ملکیت نہیں۔ ا گرقبرستان بنانے کے بعد درخت لگائے گئے اور درخت لگانے والے کاعلم نہیں تو ان درختوں کا معاملہ قاضی کے حوالے ہے۔ اگر مناسب سمجھے تو ان درختوں کو پیچ کران کی قیمت قبرستان کی ضرور مات میں خرچ کر لے۔ اگر قبرستان بنانے کے بعد درخت لگائے گئے اور درخت لگانے والے كاعلم ہے تو وہى لگانے والا ان درختوں اور پھلوں كا ما لك ہے۔ مصنوعی قبرینا نا، و مال مزارتغمیر کرنا،عرس کرنا مول : ایک زمین عرصه وراز سے خالی بڑی ہوئی تھی۔اس زمین کے بارے میں ایک نیک پر ہیز گار مخص نے مراقبے کے ذریعے بتایا کہ یہاں پرایک بزرگ کی قبر ہے۔اس نیک آ دمی کے کہنے برلوگوں نے وہاں برایک مزار بنادیا اوراب وہاں برسالانہ عرس اور فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے۔اس جگہ مزار بنانا اوراس جگہ کے ساتھ مزاروں والا برتا ؤ کرنا جائز ہے یانہیں؟اس جگہ کے دینے والے وہاں پرکسی

وتشد کے شرکی اسانی

قبر کاوجو زنہیں جانتے۔

م جو لرب: مصنوعی قبر بنانا، و ہاں مزار تغییر کرنا،عرس کرنا وغیرہ سب امور نا جائز

ہیں۔حدیث شریف میں ہے:

" لعن الله من زار بلا مزار "

"اس شخص برالله کی لعنت ہوجوفرضی قبروں کی زیارت کر ہے۔"

اور جہاں تک مراقعے میں وہاں قبر ہونا معلوم ہوا ہے۔اس کا جواب مدہ کہ

مراقبے میں الہام کے ذریعے معلومات ہوتی ہیں۔ اور الہام دوطرح ہوتا ہے:

شیطانی اور رحمانی \_اور جہاں قبر نه ہونامعلوم ہوو ہاں قبر ہونے کا الہام شیطانی ہونا

ممكن بلندااس رعل نبيس كياجاسكتا-

(فتاوى فيض الرسول، ج:1، ص:470)

قبرستان کے درخت کاٹ کرفروخت کرنا

مول : قبرستان میں برے برے درخت موجود میں جوخودرو میں۔ انہیں

کاٹ کر فروخت کر کے ان کی قیمت قبرستان کی جارد بواری میں لگا سکتے ہیں؟

م جو (ب: قبرستان کے خودرو درخت قاضی کے علم سے کاٹ کر چے کران کی

قیمت قبرستان کی مرمت میں لگائی جاسکتی ہے۔اور اگر قاضی نہ ہوتو وہاں کے

مسلمان باجم ل كريد فيصله كريكنة بين-

(فتاوى فيض الرسول، ج: 1، ص: 471)

سی قبرستان میں مسلمانوں کومردے فن کرنے سے منع کرنا مولان : کیاکسی قبرستان میں عام مسلمانوں کواپنے مردے فن کرنے سے منع

كياجاسكتانه؟

سیاج ساہے، جوزمین کسی خاص شخص یا خاندان کی ملک ہواس کی زمین میں مالک کی جوراب : جوزمین کسی خاص شخص یا خاندان کی ملک ہواس کی زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو دفن کرنا جائز نہیں۔ اور جو زمین کہ عام مسلمانوں کے دفن کے لئے وقف ہواسمیں ہرمسلمان کو دفن ہونے کاحق ہے کسی مسلمان کوکوئی دفن کرنے سے روکن ہیں سکتا۔ ہاں اگر دفف کرنے والے نے کسی خاص خاندان کے علاوہ دوسرے کو خاص خاندان کے علاوہ دوسرے کو اس میں دفن کرنا جائز نہیں۔

(فتاوى فيض الرسول، ج: 1، ص:483)

قبرستان کے درختوں کی شاخوں کو کا شا

مول : قبرستان میں أے ہوئے درختوں کی شاخوں کو کا ٹاجا سکتا ہے یائیں؟
 مور ب : ہرے پودے (سرسبز درخت) جو خاص قبر پر ہوں ان کی شاخوں کو

كا فامنع بكران كي تنيع بمرده كوفائده پنچاب

شامی جلد: 1 ص: 606 میں ہے:

" يكره قبطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كمما في البحر والدرد وشرح المنية وعلله في الامداد بانه مادام

رطبا يسبح الله تعالىٰ فيونس الميت وتنزل بذكره الرحمة " لیکن اگر بودے کی جڑسے قبر یا مردہ کو نقصان پنجے تو کاٹ دے جائیں اور قبر ستان کے درخت اگر دوسرے کی ملک ہیں تو مالک جوجا ہے کرے خواہ کاٹے یا باقی رکھے کوئی اے روک نہیں سکتا اور اگر درخت قبرستان کی ملک ہوں تو نہ کا ٹما بہتر ہے کہ زائرین کے لئے سامیر ہے گااور کسی ضرورت سے کا ٹمیں تو حرج نہیں۔ (فتاوى فيض الرسول، ج: 1، ص:483) قبرستان کے لئے زمین وقف کرنے کا طریقہ مولا : قبرستان کے لئے زمین وقف کرنے کا کیاطریقہہ؟ مجولات: اتنا كهدوينا كافي بكرمين في استقبرستان كيا الرجه ندائهي مرده فن كيا مواورنه اينے قبضه سے نكال كردوسر كو قبضه دلا يا مو۔ قبرستان میں محافظ کے لئے کمر ہ بنانا 🗨 مو 🖒 : قبرستان میں محافظ کے لئے کمرہ بنانا یا شختے وغیرہ رکھنے کے لئے کمرہ بنانا جائز ہے یانہیں؟ م جو (ر): اگرلوگوں نے قبرستان کے لئے زمین وقف کی اور مرد ہے بھی اس میں ون کئے پھرای علاقے کے کسی شخص نے اس زمین میں اس لئے مکان بنایا تا کہ تنختے وغیرہ قبرستان کی ضروریات اُس میں رکھے جا تھنگے اور وہاں حفاظت کے لئے سسی کومقرر کر دیا اگریہ سب کام تنہا اُسی نے دوسروں کے بغیر مرضی کئے یا بعض

**Z**L-L

دوسرے بھی راضی تصنو اگر قبرستان میں وسعت ہے تو کوئی حرج نہیں لیعنی جبکہ بیہ مکان قبروں پر نہ بنا ہوا ور مکان بننے کے بعد اگر اِس زمین کی مردہ وفن کرنے کے لیخ ضرورت پڑگئ تو عمارت اُٹھوادی جائے۔

کا فرول کے قبرستان کوختم کر کے وہاں مسلمانوں کو ڈن کرنا مولان : کافروں کے قبرستان کوختم کر کے وہاں مسلمانوں کو ڈن کرنا جائز ہے یانہیں؟

بر جو (ر) : اگر کفار کا قبرستان ہے اور مسلمان اسے اپنا قبرستان بنانا چاہتے ہیں ا گر کا فروں کے نشانات مٹ چکے ہیں بڈیاں بھی گل گئ ہیں تو حرج نہیں اور اگر بڈیاں باقی ہیں تو کھود کر پھینک دیں اور اب اسے قبرستان بناسکتے ہیں۔لیکن قانونی اعتبار سے اس کود کھے لیا جائے کہ بعد میں پریشانی نہ ہو نیز کفار کوئی فتنہ کھڑانہ کریں۔ اپنی زندگی میں بنوائی ہوئی قبر میں دوسر مے خص کو اپنا مردہ وفن کرنا اپنی زندگی میں بنوائی ہوئی قبر میں دوسر مے خص کو اپنا مردہ ونن کرنا

تحض کواس میں اپنامر دہ ذن کرنا جائز ہے یانہیں؟
جو (ل : قبرستان میں کسی نے اپنے لئے قبر کھود وار کھی ہے اگر قبرستان میں جگہ موجود ہے ورسرے کو اس قبر میں فن کرنانہ چاہیے اور اگر موجود نہ ہوتو دوسرے لوگ اپنا مردہ اس میں فن کر سکتے ہیں ۔ بعض لوگ مسجد میں جگہ گھیرنے کے لئے سے رومال رکھ دیتے ہیں یا مصلی بچھاد ہے ہیں اگر مسجد میں جگہ ہوتو دوسرے میلے سے رومال رکھ دیتے ہیں یا مصلی بچھاد ہے ہیں اگر مسجد میں جگہ ہوتو دوسرے

كارومال ياجانماز مثاكر بينهنانه جإبية اورجگدند موتوبيني سكتاب-

قبرستان کے درختوں کولگانے والے کی اجازت کے بغیراستعال کرنا

• مولان :عام قبرستان میں اگر کسی نے درخت لگائے تو اس کی ملک ہے یا

نہیں؟ دوسروں کوبغیرا جازت استعال کرنا جائز ہے یانہیں؟ • جو ارب : قبرستان اگر جہ وقف ہو گر درخت جو اس میں لگائے جا کیں اگر

نگانے والا تصریحانیہ کہ بھی دے کہ میں نے ان کو قبرستان پر وقف کیا جب بھی

وقف نہ ہوں گے اور لگانے والے ہی کی ملک رہیں گے اس کی اجازت کے بغیر

دوسروں کوان میں تصرف جائز نہیں ،اوراس کواختیارہے کہاس کی لکڑی کائے ماجو جاہے کرے بلکہ اگران کے سبب مقاہر برزمین شک کردیے واسے مجبور کیا جائے

چاہے سر سے بلدہ سران سے سب سا پر پرر گا کہ درخت کا ک کرز مین خالی کر دے۔

(فتاوى رضويه، ج:16، ص:157تا158)

كفار كے فنڈ مسلمانوں كاعلاج كرنا

ی سوڭ: غریبوں کے مفت علاج کیلئے بنائی ہوئی فاونڈیشن کے لئے کفار ہے

فنڈلینا کیہا؟

جو (ب: اگر کافرمسلمانوں پراحسان جنا کرفنڈ دیتا ہویا فنڈ دینے کی وجہ سے فاؤنڈ یین والوں کو ناجائز امور پر مجبور کرتا ہوتو اس سے لینا جائز نہیں کہ اس میں مسلمانوں کی ذات ہے اوراگر نیاز مندا نہ طور پر ایسی فاؤنڈیشن میں فنڈ دیتا ہے تو

اس سے لینا جائز ہے۔

سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین وملت الثناه امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن ارشاد فرماتے ہیں:

کا فراگر زمین اپنی ملک رکھ کرمسلمانوں کواس پرمجد بنانے کی اجازت

د نے تو وہ معجد مسجد ہی نہ ہوگی فان الکا فرلیس اھلالوقف المسجد ( کیونکہ کا فر

دقف معجد کی اہلیت نہیں رکھتا۔ت ) ہاں اگر کا فرنسی مسلمان کواپٹی زمین ۔

مبہ کرکے قبضہ دے دے کہ مسلمان مالک ہوجائے اور وہ مسلمان اپنی طرف سے اے معجد کرے توضیح ہے، سامان اگر کافر نے ابیادیا کہ بیجانہ

معجد ميں لگايا جائے گا جيسے كريال يا اينين تو جائز نہيں كدوه معجد كيلتے وتف كا

ال نہیں وہ مال اس کی ملک رہے گا اور مسجد میں ملک غیر کا خلط می نہیں ، ہاں یہاں بھی اگر مسلمان اپنی طرف سے لگائے تو

یہاں ہے، سر سمان و ملیک روے اور سمان، پی سرف سے الات و حرج نہیں مبحد میں لگانے کورو پیدا گراس طور پر دیتا ہے کہ سجد یا مسلمانوں

پراحسان رکھتا ہے یا اس کے سبب معجد میں اس کی کوئی مداخلت رہے گی تو لینا جائز نہیں اور اگر نیاز مندا نہ طور پر پیش کرتا ہے تو حرج نہیں جب کہ اس

ے عوض کوئی چیز کافر کی طرف سے خرید کرمسجد میں نہ لگائی جائے بلکہ

مسلمان بطورخودخریدی یاراجول مزدورون کی اجرت میں دیں ادراس میں بھی اسلم و بی طریقہ ہے کہ کا فرمسلمان کو بہبہ کردے مسلمان اپنی طرف

ے لگائے۔واللہ تعالی اعلم۔

(فتاوى رضويه ،ج:،16ص:520)

## مسلمانوں کے فنڈ سے کفار کاعلاج کرنا

مول : مسلمانوں سے فنذ جمع کر کے فاونڈیشن کیلئے لی گئیں ادوبات سے کھار

كامفت علاج كرناكيسا؟

 جوارب: مسلمان ملک میں جب مسلمانوں سے غریب کے علاج کیلئے فنڈ جمع كيابي تواس فنذ كوصرف غريب مسلمانول يربى خرج كياجائ كداليي صورت ميس

چندہ دہندہ کی طرف سے دلالۃ یہ چندہ غریب مسلمانوں کیلئے ہی ہوتا ہے نہ کہ

کا فروں کیلئے بھی اور چندہ میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ چندہ ویے والا جسم مرف کیلئے دیتا ہے ای میں خرج کیا جائے اسکے غیر میں خرج

كرنے كى صورت ميں خرج كرنے والا ذمه دار ہوگا۔ پھر عموما مسلمان ثواب كى نیت سے ایسی فا وَنڈیشن میں فنڈ ویتے ہیں اگرانہیں معلوم ہوجائے کہ ثواب نہیں

ملے گا تو ہر گرنہیں دی گے اور کا فرکو کچھدینا ثواب نہیں۔

(فتاوى رضويه ج:16 ص:**242.24**3)

فنزيدخ بدي موتين اشاءكوابل ثروت كااستعال كرنا

ی موڭ: بعض فلاحی انجمنیں فنڈ جمع کر کے دیکیں ،دریاں ، برتن وغیرہ خرید کر ر کھتیں ہیں تا کہ ضروتا غریب لوگوں کو استنعال کے کیلئے دی جاسکیں ، کیاان اشیاء کو

صاحب ثروت لوگ بھی لے سکتے ہیں؟

م جو (ب: دیگیں، دریاں یا برتن وغیرہ کی دوصورتیں ہیں۔(1)ان کاموں کا کہ

كرچنده كياياكسي خاص فردنے ان كاموں كيلئے بداشياء لاكردين تو الي صورت میں دیکھا جائے گا کہ تمام مسلمانوں کیلئے بیاشیاء لی ہیں یاصرف غریبوں کیلئے اگر تمام کیلئے ہوں تو غریب وامیر سب کا اسے استعال کرنا جائز ہے اور اگر صرف غریبوں کیلیے لیا ہوتو صاحب ثروت کا اسے استعال کرنا جا ئزنہیں ۔(2) اور اگر زکوۃ وصدقات واجبی رقم سے براشیاء حاصل کیس تو بغیر حیلہ شری براشیاء خریدنا ہی حائز نہیں اورا گر حیلہ شرعی کرلیا تو پھر فقیریا فاؤنڈیشن نے جس کام کیلئے وہ سامان وتف کیاای میں استعال کی جائے گا اگر صرف غریوں کیلئے وقف کیا توغریب ہی استعال کریں اور اگر حاجت مندوں کیلئے وقف کیا تو ہر حاجت منداہے استعال کرسکتا ہےاگر جہوہ صاحب ثروت ہی کیوں ندہو۔ جنانچة قاوى خليليد ميس ب

دیگ دری قالین شامیانہ وغیرہ ایبا سامان جس کولوگ شادی یاغمی کے موقعوں کے لئے وقف کر دیتے ہیں کہ اہل حاجت ضرورت کے وقت ان چیز دن کوکام میں لائمیں بیرد قف جائز ہےاور بیرچیزیں جب وقف ہوں گیاتو نەتو فروخت كى جاسكتى بىل اور نەكسى ادار بے كودى جاسكتى بىل ب

(فتاوى خليليه ج: 2ض:519)

فنڈ سے خریدہ ہواسا مان کس صورت میں اہل ثروت استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کاسا مان کس طرح کے مواقع پر دیایالیا جاسکتا ہے؟ پ جمو (اب: شادی عمی وغیرہ کے مواقع پر اس طرح کا سامان دیا جاسکتا ہے اس

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

وقف کے شرعی مسائل

طرح دینی محافل میں بھی اس طرح کا سامان استعمال کرنا جائز ہے کہ عرفا اسکی اجازت ہوتی ہے۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ واقف نے جیسی تصریح کی اس کے مطابق استعال کیا جائے۔

## حیلهٔ زکو ة کس صورت میں جائز ہوگا

 موان: کیاز کوة کیرقم کاحلہ برنیک کام میں خرچ کرنے کیلئے کرسکتے ہیں؟ چېو (<sup>لې</sup>: اصل ميں زکوة کامصرف اورا سکمستحق شرعی غريب و نادارا فرادې سکم انکوزکوۃ کا مالک بنایا جائے البتہ چونکہ موجودہ دور میں دین سے دوری کے باعث اوگوں نے جب دینی کاموں میں مالی تعاون کرنا حچوڑ دیا تو الیمی صورت میں علماء نے الیی دین کام جودین ضرورت کا درجہ رکھتے ہیں اور جن کے معدوم ہونے سے وین میں نقصان وحرج لا زم آتا ہےان میں زکوۃ وقطرہ کی رقم متوسط الحال افراد کو حیلہ کر کے استعمال کرنے کی اجازت دی تا کہ زکوۃ بھی ادا ہوجائے اور وہ دین کا م بھی یا پیکیل تک پہنچتا رہے اور دین کا نقصان نہ ہولہذا دینی ضرورتوں کیلئے ہی بامر مجبوري حيله كياجائ بلا وجه برجكه حيله كرنا جائز نهيس كداس سے زكوة كامقصود اصلی (معاشرہ ہے غربت کا خاتمہ ) فوت ہو خائے گا۔ چنانچەفتى كلىل خان بركاتى علىدالرحمەفر ماتے ہيں:

حیلہ جوشر بعت مطہرہ نے خالص دین ضرورتوں کیلئے جائز رکھا ہے وہ اس متوسط الحال مسلمانول كيليح جومصارف مستحبه كي وسعت نبيس ركهتة اورزكوة کی رقم کے علاوہ کوئی رقم فی سیل اللہ خرچ نہیں کر سکتے اغذیاء کیر المال کہ ہزاروں روپے خواہش یا و نیاوی آسائش یا ظاہری آرائش میں صرف کر لیتے ہیں وہ مصارف خیر میں اس حیلہ کی آر نہیں لے سکتے بلکہ متوسط الحال بھی صرف دینی امور کی تکمیل کیلئے وینی ضرورتوں کی غرض سے خالص خدائی کام میں صرف مثل المجدود بنی مدرسہ یا سا دات یا علائے عظام کونذ ر کرنے کیلئے ان طریقوں کو ممل میں لائیں نہ ریہ کہ معاذ اللہ اس ذریعہ ادائے زکوۃ کا نام کر کے روپیا پنے خرد برد میں لائیں کہ یہ امر مقاصد شرع کے بالکل خلاف اور اس میں حکمتوں کا باطل کرنا جو فرضیت زکوۃ میں پوشیدہ ہیں تو گویا اسکو بر تنا اسے رہ کوفریب دینا ہے۔

(فتاوى خليليه <del>-</del>: 2ص:445)

تنظیم کے بمپ پرآنے والی آمدن سے بمپ کا کرابید ینا

مول : کسی تنظیم یا ادارے کی طرف سے نگائے ہوئے کیمپ پر زید ادارے
 کیلئے کچھ نقذر قم دئے کر گیا کیا کیمپ پر بیٹھنے والے اس قم سے مپ کا کراہیا واکر سکتے ہیں؟

• جور (ب بکمپ برتنظیم یا ادارہ کی طرف سے بیٹھے ہوئے اشخاص تنظیم کی طرف

ہے چندہ لینے کے وکیل بالقبض ہوتے ہیں۔

اگر کسی نے زکوۃ یا فطرہ یا صدقہ واجبیب پرآ کردیا اور کمپ پرموجود فردنے اس سے کرایداوا کردیا تو زکوۃ ادانہیں ہوئی اوراس خض پر تاوان لازم ہوگا کہ اس نے زکوۃ کو غیر مصرف میں خرج کرکے ہلاک کردیا اس پرلازم تھا کہ عظیم یا ادارہ کودیتا

وہ شرعی فقیرے حیلہ کرا کراہے اپنے نیک وجائز کا موں میں استعال کرتا۔ اوراً گرکسی نے صدقہ نافلہ یا خیرات کیمی برآ کردی تواس کی دوصورتیں ہیں: اول بیر کہسی خاص مد کیلئے دی اور دوسری صورت بیر کہ کلی اختیارات کے ساتھ دی۔ بہلی صورت میں بینی اگر کسی خاص مدمیں دی تو اگر کیمپ برموجود فردنے اس خاص مد کے علاوہ کیمپ کا کرامیا دا کر دیا تو میا گنہگار ہوا اس پر تاوان لا زم ہے اور اگر کلی اختیارات کے ساتھ دیااور کمپ پرموجو دفردنے اس سے کرابید یا تواگر میخص ایسے اخراجات کرنے کا تنظیم یا دارہ کی طرف سے مجاز ہے تواسکا ایسا کرنا جائز ہے۔ مسجد کے چندہ سے جناز ہ کی جاریائی اور تخت بنانا وسول: مسجد كي قم معمر مين ركھ كيلئے جنازه كي حاريا كي اور تخت وغيره بنانا كيسا؟ وجوراب: مسجد کی رقم سے جنازہ کی حاریائی یا تخت بنانا جائز نہیں کہ مسجد کے چندہ کاعرف منہیں کہاہے جنازہ کی جاریائی وغیرہ میں استعمال کیا جائے اور چندہ کوعرف کے مطابق خرج کرنے کا تھم ہے لہذااس کیلئے علیحدہ سے مخیر حضرات سے چنده کریں۔البتہ اگر کسی علاقہ میں اسکاعرف ہوتو وہاں مسجد کی رقم نے بنا سکتے ہیں۔ چنانچه سیدی اعلی حضرت مجد درین وملت الشاه امام احمد رضا خان علیه

چنا نچیر سیدی اسی مطرت مجدد دین وملت الشاہ امام المدرصا رحمة الرحلن ارشاد فرماتے ہیں:

تھم شری میہ ہے کہ اوقاف میں پہلی نظر شرط دافف پر ہے میہ و دکا نیں اس نے جس غرض کیلئے مجد پر وقف کی ہول ان میں صرف کیا جائے گا اگر چہدہ

الــــ منا ساكا هـــا

افطاری وشیرین وروثی ختم مواوراس کے سوارد سری غرض میں اس کا صرف كرناح امترام تخت حرام أكرجيدوه بناء مدرسه دينيه بهوفان شرط الواقف كنص الشارع صلى الله تعالٰی علیه وسلم (واقف کی شرط ایسے ہی واجب العمل ہے جیے شارع علیہالصلوٰ ۃ والسلام کی نص ۔ت)حتی کہا گراس نے صرف تغیر مسور كللتے وقف كى تو مرمت شكست ور بخت كے سوامسجد كے لوتے جالى میں بھی صرف نہیں نہیں کر سکتے افطاری وغیرہ در کنار، اور اگر مجد کے مصارف رائجه في المساجد كے لئے وقف ے تو بقدر معہودہ شیرنی وروشی ختم میں صرف جائز افطاری ومدرسه میں ناچائز۔ نداستے تنخواہ مدرسین وغیرہ صرف كريحت بين كديداشياءمصارف مجد سےنہيں (جب خود واقف كيليے كسى نئى چيز كااحداث وقف ميں جائز نہيں تومحض اجنبی شخص كيلئے كسيے ہوسكتا ہے۔ )اوراگراس نے ان چیزوں کی بھی صراحة احازت شرا کط وقف میں ركى يامصارف فيركى تعيم كردى يايول كهاكدد يكرمصارف فيرحسب صوابديد متولی الوان میں بھی مطلقاً یا حسب صوابدید متولی صرف ہو سکے گا۔غرض ہر طرح اس کے شرا نط کا اتباع کیا جائے گااورا گرشرا نظمعلوم نہیں تو اس کے متولیوں کا قدیم سے جوعملدرآ مدر ہاس پرنظر ہوگی اگر ہمیشہ سے افطاری وشيريني وروشن ختم كل يابعض مين صرف ہوتار ہلاس ميں اب بھي ہو گا ور نہ اصلاً نہیں اورا حداث مدرسہ ہالکل نا جائز ۔

فآوي خيربيد غيره معتدات مي إ:

ان كان للوقف كتاب في ديوان القضاة وهو في ايديهم اتبع مافيه استحسانا، والاينظر الى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من ان قوامه كيف كانوايعلمون (ملحصاً) اگر خود وقف كيلئے كوئى تحرير ديوان القنشاة ميں موجود هے تو متوليوں كو اس كے مندر جات كے مطابق عمل كرنا مستحسن هے ورنه قديم سے حال وقف ميں متوليوں كا جو عملدر آمد جلا آرها هے اس پر نظر هو گى (ملحصاً) \_(ت)

قدیم سے ہونے کے بیمعنی کہ اس کا حدوث معلوم نہ ہواور اگر معلوم ہے کہ بیہ بلا شرط بعد کو حادث ہوا تو قدیم نہیں اگر چہ سوبرس سے ہوا گرچہ نہ معلوم ہو کہ کب سے ہے۔

(فتاوى رضويه ج: 16ص:485.486)

کفّار کاعلاج کرنے والی فاونڈیشن کوز کو ۃ وینا

اسوڭ: ایک فاونڈیشن کے ہال کفارومسلمان سب کا مفت علاج کیا جاتا ہواس
 کوز کو ۃ اور قربانی کی کھالیں دینا کیسا؟

بنیر زکوة ادائیس ہوگی۔ اورائی کے اخراجات میں صرف کردی مسلمان فقیر کو ادارہ انہیں ہوگی کہ ادارہ انہیں ہوگی کہ ادارہ نے تو زکوة کی رقم ڈاکٹریا دوائی کے اخراجات میں صرف کردی مسلمان فقیر کو اسکا مالک نہیں بنایا حالانکہ زکوة مسلمان فقیر کو مال کے مالک بنادینے کا نام ہے اسکے بغیر زکوة ادائیس ہوگی۔ اوراگر باالفرض وہ رقم غریوں میں تقسیم بھی کردی جاتی ہو لیکن فاؤنڈیشنوں وغیرہ میں وقت تقسیم مسلمان وکافر کا امتیاز نہیں رکھا جاتا جو بھی آیا انسانی ہمدردی کی بناء یردیدی ، جبکہ احکام شرعیہ کی تصریحات کے مطابق زکوة و

صدقات لینے والا کامسلمان ہونا شرط ہے۔اسکے علاوہ بھی عموما ایسی فاؤنڈیشن میں زکوۃ کواسکے اصلی مصرف تک نہیں پہنچایا جاتا اس لئے الیبی فاؤنڈیشن میں زکوۃ وقربانی کی کھالیں دینا جائز نہیں۔

ادارے کے اکاونٹ میں زکو ۃ کی رقم بھیجنا

ں موڭ: ادار ئے کے ا کاونٹ میں ز کو ۃ کی رقم بھیجنا کیسا اس صورت میں وکیل کون ہوگا؟

په جو (ب: ادارے کے نام سے کھولے ہوئے ا کا ؤنٹ میں زکوۃ کی رقم بھیجنا جائز ہے اور اس صورت میں ادارہ کامتولی وکیل زکوۃ ہوگا۔

چیک کے ذریعے زکو ۃ دینا

؈موڭ: چيك كۆرىيچز كو ة ديناكيبا؟

۴ جو (ر): چیک کے ذریعہ زکوۃ دینا جائز ہے البتہ زکوۃ ادااس وفت ہوگی جب کہ فقیراس مال پر قبضه کرنے تو اگر چیک گم ہوگیا یا باؤنس ہوگیا تو زکوۃ ادانہیں ہوگ۔ نہذا چیک کے ذریعہ زکوۃ دینے والے کو جائے کہ چیک کی ادائیگی کے بعد بیلنس میں رقم بھی معلوم کرلے کہ فقیر نے اس کی زکوۃ کی رقم اینے قبضہ میں بھی کرلی ہے پانہیں اگرنہیں کی تو زکوۃ اوا کر ہےای طرح سال پورے ہونے کے بعد

زکوۃ کی ادا یکی میں تا خبر کرنا گناہ ہے لہذا سے جاہے کہ فقیر کو کہے کہ آ ب جلداز

جلد چیک کے ذریعہ رقم وصول کرلیں تا کہ میری زکوۃ ادا ہوجائے اور میں اپنے

فرض ہے سبدوش ہوجا وں۔

مدرے کے قرآن پاک چ کرلائبرری کیلئے کتابیں خریدنا

مدرے سے رہی ہوئے قرآنِ پاک اگر ضرورت سے زائد ہول تو کیا ۔ سوان: مدرے کودیئے ہوئے قرآنِ پاک اگر ضرورت سے زائد ہول تو کیا

ان كون كى كرمدرسەكى لائبرىرى كىلئەدىر كابيى خرىدىكتىن؟

جور (ب: ایسے زائد قرآن پاک اگروقف کئے ہوئے نہیں ہیں تو اگر دینے والے افراد سے رابطہ ہوسکے تو ان سے اجازت کیکر چے سکتے ہیں پھراس قم سے لائبریری

امرادے واجد، وصیر اور اگرانہوں نے وقف کردیئے تو اگر بہت زیادہ زائد کیلئے کتابیں خرید سکتے ہیں اور اگر انہوں نے وقف کردیئے تو اگر بہت زیادہ زائد از ضرورت ہیں کدر کھے رہنے سے گرد کی تہہ جنے کے علاوہ پچھ نہ ہوگا تو دوسرے

دینی مدارس میں بیقرآن پاک دیدئے جائیں انہیں بھے کران سے لائبر ریک کی کتاب خرید ناجا رَنہیں ۔

چنانچېسىدى علىچضر تامام اېلسنت الثاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمٰن ارشاد چنانچېسىدى علىجىشر

فرماتے ہیں:

اگراس بھیجنے سے مصحف شریف اس معجد پروتف کرنامقصود نیس ہوتا جب تو سیجنے والوں کو اختیار ہے وہ مصاحف ان کی ملک میں باتی ہیں جووہ چاہیں کریں اور اگر مسجد پر وقف مقصود ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ الیک صورت میں اے دوسری مجہ بھیج سکتے ہیں یانہیں، جب حالت وہ ہو جوسوال فدکور میں ہے اور تقسیم کی ضرور بھی جائے تو قولی جواز پڑمل کرکے دوسری مساجد و مدارس پر تقسیم کر سکتے ہیں اس شہر کی حاجت سے زائد ہو دوسری مساجد و مدارس پر تقسیم کر سکتے ہیں اس شہر کی حاجت سے زائد ہو

تو دوسرے شہر کو بھی بھیج سکتے ہیں مگرانہیں ہدیہ کرے، ان کی قیمت مجد میں نہیں صرف کر سکتے۔ در مختار میں ہے: وقف مصحفا علی المسجد جاز ویقر اُ فیہ ولا یکون محصوراعلی حذ المسجد۔ ترجمہ: مجد کے نام قرآن کا وقف جائز ہے وہاں اس کی تلاوت کی جائے لیکن وہ اس مسجد کے لئے پابند نہیں ہوگا۔

(فتاوى رضويه ج:16 ص:164)

ادارے کے جوائنٹ اکاونٹ سے بنک نے زکو ۃ کاٹ لی

• سو (ال : کسی ادارے کا جوائنٹ اکاونٹ چند افراد کے نام کھولا جس میں ادارے کی رقم تھی رمضان المبارک میں اس سے بنک والوں نے زکو ہ کاٹ لی

اس صورت میں کیا تھم ہے؟

چ جو (ر): ادارہ پرلازم تھا کہ کرنٹ اکا ؤنٹ کھلوا تا سیونگ اکا ؤنٹ کھلوانے کی وجہ سے ادارہ کے نتظمین گنہگار ہوئے اور جو بیزکوۃ بنک نے کاٹی تو اتنی قیم کی زکوۃ

اداند ہوئی ادارے کے منتظمین پراس قم کا تاوان لازم ہے۔

اجتاعى اعتكاف كصحروا فطارسيا نتظاميكا كهانا

ی مولان: اجمای اعتکاف کے معتملفین کیلئے لوگ سحری وافطاری دیتے ہیں کیا اعتکاف کی انتظامیہ جومعتکف نہیں ہوتے اس کھانے سے کھا یکتے ہیں؟ اگر کھا سکتے

میں تو کتنے افراد کھا سکتے ہیں؟ میں تو کتنے افراد کھا سکتے ہیں؟

مجوراب: معتلفین کیلیجیجی موئی سحری وافطاری میں سے انظامیہ کے افراداس

وقت کھا سکتے ہیں جبکہ اس مجد کا عرف یہ ہو کہ انتظامیہ کے افراد مختلفین کے ساتھ ہی سحری وافظاری کرتے ہیں اور اگر بیعرف نہیں ہے تو اس صورت ہیں سحری وافظاری دینے والے سے صراحۃ اجازت لے لیس پھر بی اس میں سے کھا ئیں ورنہ اجازت نہیں ۔اس میں کوئی تعداد خاص نہیں جو مختلفین کے ساتھ عموما کھاتے ہیں وہی کھا سکتے ہیں۔

اجتماعى اعتكاف كابجا هواراش اور مال

سول: اجماعی اعتکاف کے بیچ ہوئے راش اور مال کو کیا کریں جب کہ

انداز ہندہوکہ کس ہے لیاتھا؟ جوراب: صورت ِمسئولہ میں اگرتمام چندہ دہندہ افراد کو جانتے ہیں تو آئہیں واپس

کردیں یا ان ہے اجازت کیکر جس کام کی وہ اجازت دیں اس میں خرچ کریں اور اگر چندہ دہندگان معلوم نہ ہوں تو ایس صورت میں چونکہ اعتکاف ختم ہو چکا ہے لہذا

ای کے مثل کام میں خرچ نہیں کر سکتے اور آئندہ اعتکاف کیلئے رکھ بھی نہیں سکتے تو اسکوشری فقراء برصدقہ کردیں یا مدرسہ اہلسنت کے غریب طلباء کودیدیں۔

چنانچدامام السنت فرماتے ہیں

ِ چندہ کاروپیہ چندہ دینے والوں کامِلک رہتا ہے جس کام کے لئے وہ دیں جب اُس میں صَرف نہ ہوتو فرض ہے کہ انہیں کو واپس دیا جائے یا کسی ووسرے کام کے لئے وہ اجازت دیں اُن میں جوندر ہا ہوان کے وارثوں کو دیاجائے یاان کے عاقل بالغ جس کام میں اجازت دیں، ہاں جو اُن میں

ندر ہااور اُن کے وارث بھی ندر ہے یا پتانہیں چاتا یا معلوم نہیں ہوسکتا کہ کس

کس سے لیا تھا، کیا کیا تھا، وہ مثل مالی لقط ہے، مصارف چیر مثل مجد اور

مدر سراہل سنت و مطبح اہل سنت و غیرہ میں صَرف ہوسکتا ہے، وھوتعالی اعلم

(فتاوی رضویہ ج: 23 ص: 563)

اعتکاف کیلئے خرید ہوئے برتنوں کا اجتماع میں استعمال

اعتکاف کیلئے جمع کئے ہوئے عطیات سے خرید ہوئے برتنوں کو کیا

بعد میں جامعہ یا مدر سہ یا کسی بھی اجتماع مجفل میں استعمال کرسکتے ہیں؟

جوراب: ان برتنوں کوسنجال کرد کھا جائے اور جرسال اعتکاف کیلئے ہی استعال کیا جائے جامعہ یا مدرسہ یا اجتماع یا محفل میں انہیں استعال نہیں کر سکتے کہ وہ اعتکاف جرسال ہوتا ہے۔

والله اعلم ورسوله اعلم (عزو جل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم)

**ተ**ተተ

https://archive.org/details/@madni\_library







RESERVE RESERVE

ما سنت ماماد





For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528